# / سرسری تعارف الحاج اعلیٰ حضرت سیدی بیرغوثی شاه صاحبٌ

مصنف : حضرت سيدى پيرغوثی شأهٔ

ولادت : شنبه ۱۱ ارذی الحجهٔ ۱۳۱۱ هیلم جولائی ۱۸۹۳ مراورداد ۲۰۴۱ اس

مقام پیدائش : محلّه بیگم بازار حیدرآ با دوکن

وفات : مهشوال ۱۳۷۳ء شب يكشنبه ۲ جون ۱۹۵۸ء

م٧رامرداد٣٧٣اف بمقام فينجل كوژه

مزار : مىجدكرىم الله شأةُ واقع بيكم بإزار، حيدرآ بإد

والدماجد : حضرت كريم الله شأهُ نقشبندي متو في ٤ جمادي الاول ٣٣١ هـ

مطابق ۱۹۱۳ عسه شنبه

اساتذه : مولا ناحميداللَّهُ ومولا ناانغام اللَّهُ

يتنخ طريقت

> "

علقه متسبين

تعلیم : فقه، حدیث اورتفییر کی مخصیل فرمائی ،عربی ، فاری اوراردوادب میں مہارت

حاصل تھی فن خطاطی ہے واقف تھے، صاحبِ طرز ادیب اور بے لاگ نقاد تھے خطابت و وعظ گوئی میں مقبول عام و خاص تھے، مثنوی پڑھنے کا انداز والہانہ، دل آویز اور وجد آفریں ہوتا تھا، ابن عربی اور مثنوی رومی کی شرح پر عالمانہ تجرو

عبورتها،شاعرى كاذوق بجين، ي عقاعفوان شاب مين داغ و بلوى مرحوم كو

اد فی محفلوں میں اکثر شریک رہے اپنی چندغزلیں بھی مرحوم کو سنائیں جو کلام عشقیہ کے تحت اس کتاب میں درج ہیں۔

کی جو حفزت شاہ اشرف علی صاحب حیدرآبادی کے خلیفہ تھے، نبت اُویسیہ میں حضرت شیخ اکبر سے اکساب فیض فرمایا اور بعدہ ، دکن مے مشہور صوفی

بزرگ حضرت سيدي كمال الله شاهٌ المعروف به مجھى والے شاهٌ سے تمام سلاسل

میں ایک ہی نشست میں بیعت اور ساتھ ہی خلافت واجازت بھی حاصل فر مائی۔

: ہندوستان اور پا کستان کے مختلف شہروں کے علاوہ بعض مما لک اسلامیہ وغیرہ

فرزندو جانشين

الحاج سیدی مولاناصحوی شاہ صاحب سیادہ نشین سلسله غوشیہ کمالیہ، جنسی بہ قیام گاہ''بیت النور'' (سابق) الحاج حضرت سیدی غوثی شاہ صاحب قبلہ ؒنے اپنے وصال سے چار ماہ قبل بتاریخ ۱۰ جنوری ۱۹۵۳ء بروز کیشنبہ شب میں خصوصی اعلان کے ذریعہ جلسہ عام میں جس میں وابستگان ومعتقدین کے علاوہ علماء و معززین کی کشیر تعداد مدعوقتی ۔ بہ مناسبت تقریب ابتداء میں کم وہیش یون گھنشہ تقریر فرما کر آپ کو جانشیں نا مزوفر مایا۔

حضرت سیدی پیر صحوی شاہٌ نے م ۱۹۷ء میں ہی اینے فرزند محامد افتخار ساجد المعروف غوثوي شاه صاحب كو (بحواله ايك خط) تمام سلاسل قادريه، چشتيه، نقشبنديه، طبقاتيه، اكبريه، اويسيه مين داخل كيا (مريدكيا) اور پحر حج بيت الله ے آنے کے بعد ١٩٤٥ء میں اپنے والد حضرت سیدی غوثی شاہ صاحب کے تاج ( کلاه چار (۴) ترک ) سر پر رکھا اور حضرت سیدی مجھلی والے شاہ صاحب قبلة كى دامنى كل مين ذال كرخلافت صحوبيغوثيه كماليه سي سرفرازكيا اورايي والدكى سنت كے تحت الي انقال سے حيار ما قبل بموقعه ورج الاول ١٣٩٩ هرمطابق ١٩٧٩ء اينے مكان بيت النور ( چنجل گوڑہ ) ميں بعد اختتام جلسة عيدميلا والنبي عيدالاعيادايين ٢٧ (جوبيس) سالدفر زندجوم يداور خلفيهمي تصے بحرایک بارا بے والدحفرت غوثی شأہ کے چوگوشی تاج کومولا ناغوثو ی شاہ کے مر پررکھ کراور حضرت مجھلی والے شاہ کے دامنی مبارک کو گلے میں ڈال کر مولا ناغوثوى شاه كوا پنا جانشين نامزدكيا اورآب ايخ والدحفرت سيدى صحوى شاہ صاحب کی مندرُشد و ہدایت برآج ۲۲ سال سے فائز ہیں اور سالانہ تین اعراس کے رسوم کی اوائیگی بھی بخوبی انجام دیتے آرہے ہیں اور پچھ کم اس كمابول كےمصنف اور بہترين مقرر بھي بيں اور آپ (مولا ناغوثو ي شاه ) كي صورت وشبهات این داداحضرت غوثی شاه قبلاً سے بہت ملتی جاتی ہے۔ وہی نقشہ ہے وہی صورت ہے ساماں ہے وہی یہ جوصورت ہے تیری صورت جاتاں ہےوہی

نبيره مضرت غوثى شأه

(اواره)

لَا الله الله مُحَمّد رّسُولُ الله وَيُحَقِّ الحَقّ بكَلِمَاتِهِ اوراللّٰدحق کےساتھانے کلمات کوثابت کرتاہے۔ كنر العرفان ابوالا يقان ملغ اسلام واحسان شيخ الثيوخ مجد دالعصراللسان الحق شيخ اكبر ثاني شیخ الهمند الحاج اعلی حضرت سیدی غوثی شاه صاحب قبله قدس الله سره کے مدایت آفرين مكالمات بنام کون ہے غوثی سا یوں ہوں گے بہت ہاں میں اک مرد کامل ہے کہی حق اشاعت محفوظ اخذوترتيب ( نبيره اعلى حضرت سيدى غوثى شاه " ) مولناغوثوى شاه ( خلف خليفه و حانشين شخ الاسلام الحاج حضرت سيدي پيرمحوي شاه عليه الرحمه ) اشاعت اول بېلې بار بهوقعه عرس حضرت سيدېغو في شاه بتاريخ ۴ رشوال المکرم ۴۲۳ ه ه مطابق ۲۰ ردمبرا ۲۰۰۰ ن

بابتمام: مولا ناشاه مجرمشاق احبرالمعروف الدنماشاه قادري الحجشي خليفه حضرت شاه سعدالته المعروف كمالي شأه

ناشر: اداره النور يت النور 445-3-16 حِنيل كوره ،حيدرآباد ٢٣٠

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

#### جمله حقوق تجل ناشر محفوظ

نام تتاب مكالمات غوتی مولف حضرت مولا ناشاه غوثوی شاه مولف حضرت مولا ناشاه غوثوی شاه بارد تمبر ۱۰۰۱ء می باراق ل مهرشوال المكرّ م ۱۳۲۲ هم ۲۰۰ در تمبر ۱۰۰۱ء می تعدا داشاعت مساهم بارد شنام طبع اساء پرنث، روشن مجدر و در بشریف كالونی، نام طبع اساء پرنث، روشن مجدر و در بشریف كالونی، كراژ پوره، اورنگ آباد، فون 312075 (0240)

ایشین کمپیوٹرس (ساجد کا تب) جونابازار،

اورنگ آباد بون 363765

ساجدنقوى بتكيل الرحمٰن بنصيراحمدخان

مدبي

كمپيوٹر كمپوز تگ

كبيبوثر كميوزيثر

به تعاون خير مولا ناشاه محد مشاق احمد المعروف الدنماشاه قادرى الجشى اورنگ آباد خليفه حضرت شاه سعد الله المعروف كما لى شأه ناشراداره النور نادر 845 - 3-16 حين كاكور و، حيد رآباد \_ 24

#### مولانا صفى الدين صديقي :

مولا ناصفی الدین صدیقی رکن دارالتر جمه جامعه عثانیه ایک جید عالم دین اور صاحب تقوی اور صاحب و رخ بھی تھے۔ ان سے ایک موقع پر تو حید افعالی ہے متعلق فقلو ہوئی جس کے مولا نائے موصوف عالم ہی نہیں بلکہ سالک بھی تھے۔ حضرت قبلہ نے ان سے خاطب ہوئر فرمایا کہ سلوک مقیدہ نقشبندیہ میں اطیفہ قبلی اور مراقبہ قبلی میں ہر سالک کو از روئ ارشاد شخ فرمایا کہ سلوک مقیدہ نقشبندیہ میں اطیفہ قبلی اور مراقبہ قبلی میں ہر سالک کو از روئ ارشاد شخ طریقت ہرفعل کو فعل حق ہم کے کر مراقب و مشابد رہنے سے تو حید فعلی پیش نظر ہوجاتی ہے اور اس طرح شرک فعلی کا شائبہ بھی باقی نہیں رہتا تو آپ سے اس شبہ کا از الد کرنا مقصود ہے کہ افعال خیر میں تو ایک حد تک مرضی البیہ کے حت افعال خیر کا صدور جائز : ہوسکتا ہے اور اس کو فعل حق بھی کہد سکتے ہیں لیکن افعال شر جو تحت مشیت البی واقع ہوتے ہیں۔ مگر تحت مرضی البیہ نہیں ہوتے۔ کہد سکتے ہیں لیکن افعال شر جو تحت مشیت البی واقع ہوتے ہیں۔ مگر تحت مرضی البیہ نہیں ہوتے۔ کہد سکتے ہیں لیکن افعال شر جو تحت مشیت البی واقع ہوتے ہیں۔ مگر تحت مرضی البیہ نہیں ہوتے۔ کہد سکتے ہیں لیکن افعال شر جو تحت مشیت البی واقع ہوتے ہیں۔ مگر تحت مرضی البیہ نہیں ہوتے۔ کہد سکتے ہیں لیکن افعال شر جو تحت مشیت البی واقع ہوتے ہیں۔ مگر تحت مرضی البیہ نہیں ہوتے۔ کہد سکتے ہیں لیکن افعال شر در مراقب رہنا کسی حد تک صبحے ہوسکتا ہے۔

اسوال پرمولانا ئے موصوف خاموش باسا کت رہے۔ انہوں نے صرف یہ کہہ کر اعتراف فر مایا کہ سلوک مقید تصورات کے ذریعہ طے ہوتا ہے لیکن اس میں کشف تو ہوتا ہے لیکن مقامات کا صحیح احمیاز ہاتھ نہیں آتالیکن سلوک مطلق علم صحیح اورارشاد شخ کائل سے جوحی رس وحی آگاہ ہو طے ہوسکتا ہے اوراس طرح ہرمقام کا صحیح حال اوراس کا امتیاز حاصل ہوسکتا ہے۔ اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ فقیر یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کواپنے شخ سے یہ انتیاز ومعیار حاصل ہوآیا گیا جائی مقام کا محتول نظر تھے کہ اگر بعض قر آئی لاقوۃ الا بالله انتیاز ومعیار حاصل ہوآیا گیا جائی تو حقیقت میں ہرفعل بعل حق نظر آئے گا کیونکہ قوت یا قدرت کے ارشاد کو پیش نظر رکھا جائے تو حقیقت میں ہرفعل بعل حق نظر آئے گا کیونکہ قوت یا قدرت کے بغیر کوئی حرکت یا تعل سرز دبی نہیں ہوسکتالہذا خاتی فعل یعنی قوت کا پیدا کرنا (جس کو حرکت کینے ہیں) اس کو فعل حق کہنے اور اس حرکت سے متحرک کا حرکت کا اکتباب کرنا کسب فعل کی نبست مخلوق کی ذاتی کہلا نے گا۔ بس خلق فعل کی نبست مخلوق کی ذاتی قابلیت (خیروشر) کی جانب ہوگی اور فعل مخلوق کہلا نے گا جس پر جز او ہزا کا حکم صادر ہوگا۔ پس

فعل کی حقیقت حرکت کہلائے گی اور اس حرکت کی دونسبتیں ہوں گی۔(۱) خلق فعل، (۲) کسب نعل خلق فعل کوفعل حق سے موسوم کریں گے اور کسب فعل کوفعل خلق کہیں گے اور اس کسب کو جو حقیقت اقتضائے خلق کہلاتا ہے۔ بلاقوت حق کے نمودنہیں ہوسکتی ۔لہذا بندہ قوت ندر کھنے کے لحاظ ہےمجبورکہلائے گالیکن جب حق تعالی کی طرف سے قدرت کاظہور ہوگا تواس میں حرکت و قوت کی صلاحیت پیدا ہوگی اب اس صلاحیت کواگر امتثال امرالہیہ کے تحت استعال کیا تو ہف<del>عل</del> خیر بربنی ہوگا ادراس کوایے ہوائے نسبی یا اپنے منشائے ذاتی کے تحت برتا تو فعل شرکا اس سے صدور ہوگا۔ خیرے عمل پر جزاملے گی اور شرپر سزا کامسحق ہوگا ،لہذا قوت (قدرت) بذات صرف ذات البيدكى باوراس كة لاقع ق الا بالله كى آيت كلام ياك مين آئى باس توت کے ظہور کو حرکت (جوفعل کی حقیقت کہلاتی ہے) کہیں گے۔ای کوفعل حق سے تعبیر سیجئے اس کی دونسبتیں ہیں جوخلق فعل وکسب فعل کہلاتی ہیں۔اسی اعتبار سے کسب کافعل ظاہر ہوگا اور ای لئے لَهامَا كسبَث وعليها مَاكتسبتكاامرناطق ہاورفعل حق، بالكل فعل علق \_ منزہ ہوکرایی شان تنزیہہ کو برقرار رکھے گا اور سزا و جزا کی نسبت مخلوق یا بندہ کی طرف ہے منوب مولى اورح تعالى الآن كماكان بى بير - سبحان الله عمايصفون مندرجه بالا وضاحت کوین کرمولانائے موصوف مطمئن ہوکر گاہے ماہے برابر خدمت میں تشریف لایا کرتے

#### مولانا ابوالفداء صاحب اور مسئله وحدة الوجود:

ایک بارکا واقعہ یوں ہے کہ ملاقتے اللہ صاحب سرکردہ بواہیر سلیمانی کے جماعت خانہ میں ایک تقریب میں حضرت قبلہ سے خصوصی میں ایک تقریب میں حضرت قبلہ سے خصوصی عقیدت و محبت فرماتے تھے۔ فرقہ بواہیر کی تقاریب ان کے اپنے اپنے جماعت خانوں میں اجماعی شکل میں ہوا کرتی ہیں وہ اس طرح کے تھوڑ ہے تقوٹ نے فاصلہ پر جماعت خانہ کے ہال میں اسٹینڈ پر تھال رکھ دیئے جاتے ہیں اور ہر تھال (طباق) کے اطراف چھ یا سات دعوتی میں اسٹینڈ پر تھال رکھ دیئے جاتے ہیں اور ہر تھال (طباق) کے اطراف چھ یا سات دعوتی

اشخاص باہم ایک ہی طباق میں کھاتے ہیں۔ چنانچ جس تھال پرحضرت قبلتشریف فرماتھای بر حکیم مقصودعلی خان (جو بعد میں نواب مقصود جنگ کے لقب سے مشہور ہوئے ) مولوی سیدمحمہ بادشاه سيني غلام محمدصا حب كشميرى امام مسجدعثانيه سلطان بازارجس كوفى زمانه مسجد سليم خاتون کہتے ہیں)مولا نا ابوالفد اءصاحب مدرس ، مدرسہ دینیات مسجد عامرہ عابد شاب ( خلیفہ مولا نا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی) اور دیگر علماء جن کے نام فی الحال یادنہیں بیسب لوگ ایک تھال پر بیٹھے ہوئے ایک ساتھ تناول طعام فر مارہے تھے چنانچہ کھاتے ہوئے مولا نا ابوالفد ا ۽ صاحب (مرحوم)نے بطور چشمک حضرت قبلہ کی طرف روئے بخن کرتے ہوئے کا جناب شاہ صاحب آپ گوشت کھا کر ہڈیاں علیحدہ کیوں کھینک رہے ہیں جبکہ آپ وحدۃ الوجود کے قائل میں تو یہی سمجھ لیجئے کہ گوشت ہڈی سب ایک ہی ہیں ۔اس کون کر حضرت قبلہ نے فی البدیہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بیہ بڈیاں آپ کے لئے کھینک دی ہیں ۔اس پرمولا نا موصوف ذرا برہم ہو کر فرمانے لگے اگر آپ وحدۃ الوجود کے بڑے علمبر دار ہیں تو قر آن سے مسئلہ وحدۃ الوجود کا ثابت فرمائے۔تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ قرآن کی ہرآیت سے وحدۃ الوجود کا ثبوت

مولانا نے فرمایا کہ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آیات کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہوگا۔
حضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے علاء کو بھلا قر آئی آیات کا ترجمہ کیا آئے گا۔اگر کسی آیت کو پیش
کیا جائے تو اس کا مجمح ترجمہ پیش کرنے ہے آپ جیسے علاء قاصر ہیں اس پرمولا نائے موصوف
اور بھی پرہم ہوئے اور تمسخر کے طور پر بہنے گئے اور کہنے لگے کہ اچھا آپ ہی فرمائے کہ کون ی
آیت قر آئی کا ترجمہ آپ کو مطلوب ہے تو حضرت مرشدی نے آیت ذیل پیش فرمائی

سنیریهم آیتنافی الآفاق وَفِی اَنْفُسهُمُ حتّی یتبین لَهم انّه الحق اور فرمایا براه کرم اس کا ترجمه فرمائے۔ چنانچے مولا تانے باین الفاظ ترجمه فرمایا "بم جلد اپنی نشانیاں آفاق اور ان کی ذاتوں میں دکھلائیں گے یہاں تک کہ ان پریہ بات کھل جائے گا کہ وہی قرآن تن ہے''اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ سیاق وسباق کی عبارت اعتبار سے قرآن کا حق ہے کا ترجمہ آیت مذکور میں کہیں نہیں آیا ہے۔ یہ تو آپ نے تاویل کی ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ بھر تو کوئی تغییر دیکھنی پڑے گی۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اب آپ اعتراف کر لیجئے کہ ہم (علاء) کو ترجمہ کرنا نہیں آتا بلکہ ترجمہ کرنے میں ہم بھی تغییر کے محتاج رہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت قبلہ سے اس کا ترجمہ یو چھا۔ حضرت قبلہ نے تحت الفظ بلا تاویل کے ترجمہ فرماتے ہوئے'' حتمی یہ تبیین لھم انسه احق''کا ترجمہ یوں فرمایا کہ تاویل کے ترجمہ فرماتے ہوئے'' حتمی یہ تبیین لھم انسه احق' کا ترجمہ یوں فرمایا کہ دیاں ترصاف کھل جائے گا کہ آفاق وانفس میں سوائے حق کے کی اور کا جلو ہیں ۔۔'

 فرمایا که حفزات آپ یہودیت کا مسلک چھوڑ کر اسلامی مسلک کیوں نہیں اپناتے اور سیح عبارت کیوں نہیں پڑھتے۔اس پرمولا نا جرت شمیری نے جواس صحبت میں موجود تھے۔انہوں نے بھی تفییر مذکورکو لے کر پڑھا اور انہوں نے بلاکسی معنی کے تر کئے ہوئے آخر تک عبارت پڑھڈ الل ۔ بعتی 'اف السحق''کا ترجہ وہی (اللہ) حق ہے کا جملہ پڑھڈ الا آخر میں حضرت بڑھڈ الل ۔ بعد یہ ان سمھوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے یہودیت کے طریقے کو برسے میں کوئی وقتہ باقی نہیں رکھا اور شیح عبارت نہ پڑھ کرایک طرح سے تحریف و تبدیل کا ارتکاب کیا ہے جوایمانی نقط نظرے یہ بہت بڑا گنا ہے اور مغائر دین متین ہے۔

لہذا آخرکارآپ جیسے تمام علاء کواعتر اف کر لینا چاہئے کہ آپ اوگ نہ تو قرآن کا سیح ترجمہ بی کر سکتے ہیں اور تفاسر کواپئی مرضی پرڈھال لیتے ہیں اب رہ گیا مسلہ وحد قالو جو د تو اس کو نہ صرف مندرجہ بالا آیت سے بی ثابت کر سکتا ہوں بلکہ فی البد یہہ جو آیت پڑھی جائے یا آیت پیش کی جائے اس سے یہ فقیراس مسلہ کا استخرائ و ثبوت بیش کر سکتا ہے اس پر ایک صاحب فرمانے گے کہ پھر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس غوتی شاہ صاحب بی ہیں اور کوئی ان کا مدمقابل ہے ہی نہیں ۔اس پر فور آنواب مقصود جنگ بول المطے کہ بھلااس ہیں کی کوشکہ بی کیا ہوسکتا ہے اس واقعہ سے تمام علاء ومشائخین اور اہل علم حضرات جو بھلااس ہیں کی کوشکہ بی کیا ہوسکتا ہے اس واقعہ سے تمام علاء ومشائخین اور اہل علم حضرات جو اس صحبت ہیں موجود تھے ۔حضرت قبلہ کی شخصیت اور علمیت کالو ہامان لیا اور جن جن لوگوں سے ان حضرات کی گفتگو ہوئی وہ بھی معتر ف ہو گئے کہ مسکہ وحد ۃ الوجود اور تو حید حقیق کا اگر کوئی والاصفات ہے۔

### نواب مقصود جنگ بهادر:

خود ایک عالم تھے وہ جب بھی حضور کے پاس تشریف لاتے تو ہمہ تن گوش رہ کر خاموثی سے ہرارشاد کو سنتے اور بھی بھی ہفتہ واری اجتماع جس میں حلقہ ذکر وساع بھی ہوا کرتا تفا عاضر ہوتے۔ ان ہفتہ داری اجتماع میں دوسرے دابتگان سلسلہ کوحضرت قبلہ تربیتاً تقاریر کرداتے تا کہ وہ تیار ہوکرا چھے مقرر بن جا ئیں چنا نچہ مولا نا غلام دینگیررشید صاحب ، مولا نا ناصر علیشاء صاحب پر وفیسر معاشیات ، مولوی سیرضیر احمد شاہ صاحب ، حضرت سعد اللہ شاہ صاحب مرحوم ، حضرت شاہ محمد عبد اللہ شاہ صاحب عرحوم اور دیگر حضرات وغیرہ کو بھی صاحب غوثی ، حضرت سجادہ شین مولا ناصحوی شاہ صاحب قبلہ مرحوم اور دیگر حضرات وغیرہ کو بھی صاحب غوثی ، حضرت ساہ محمد غرات وغیرہ کو بھی مقاریر کرنے کا حکم فرماتے اورا گرنواب مقصود جنگ بھی موجود ہوتے تو ان سے تقریر کرنے ہے لئے فرماتے تو وہ جوابا عرض کرتے کہ میں سننے کے لئے حاضر ہوا ہوں مگر ہولئے کیلئے نہیں آیا۔ نقاریر کے بعد حضور ان تقاریر پر تبصر ہ تقریر فرماتے اور بعد تقاریر بارگاہ رسمالت ہیں استادہ ہو کر سلام پیش کیا جاتا ۔ پھر اس کے بعد محفل ساع منعقد ہوتی ۔ نواب مقصود جنگ کی استادہ ہو کر سلام پیش کیا جاتا ۔ پھر اس کے بعد محفل ساع منعقد ہوتی ۔ نواب مقصود جنگ کی استادہ ہو کر سلام پیش کیا جاتا ۔ پھر اس کے بعد محفل ساع منعقد ہوتی ۔ نواب مقصود جنگ کی استادہ ہو کر سلام پیش کیا جاتا ۔ پھر اس کے بعد محفل ساع منعقد ہوتی ۔ نواب مقصود جنگ کی استادہ ہو کر سلام پیش کیا جاتا ۔ پھر اس کے بعد محفل ساع منعقد ہوتی ۔ نواب مقصود جنگ کی موجود گی ہیں ان سے فر ماتے کہ آپ جیسے علماء دیں ساع کو ترام قرار دیتے ہیں تو وہ جوابا کہتے ، اگر بچ پو چھتے ہیں تو ساع بجز غوتی شاہ صاحب کے دوسری جگہ سنا حرام ہے (واضح باد کہ نواب صاحب موصوف کہیں ہوساع کم نہیں سنتے تھے )

#### مسئله مثل نبی اور قادیانی مبلغین :

میسور اور بنگور کے دورے کے زمانے میں قادیانیوں کے چند مبلغین خدمت میں حاضر ہوئے اور مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی۔انہوں نے مرز اغلام احمد قادیانی کوشل نبی اور بروز کامصداق بتاتے ہوئے جمت پیش کی اور دلیل میں حسب ذمیل حدیث پڑھدی

آلفلماً المتی کا نبیا اِسُرائیل چانچآپ نے اس کااس طرح ردکیا کہا گر امت محدی کے علاء بی اسرائیل کے ماننداور مثل ہیں تو میں بھی مثل بی ہوں لہذا مجھ پرایمان لاؤ۔ اگر بروز کا دعویٰ ہے تو میں بھی بروز کا حاصل ہوں ، میری تقدیق کرو، وہ اس جواب کون کر بیجد خفیف ولا جواب ہوگئے۔

گیارہویں شریف اور ایک وہائی یا غیر مقلد سے مکالمہ: ای طرح ایک وہائی

(غیرمقلد) شخص نے آپ سے بنگلور کے دورے کے وقت سوال کیا کہ آپ بار ہاا بی تقاریر میں اس کا اظہار فر ما بچکے ہیں کہ ہرمسکلہ کو کتاب وسنت سے مستنبط کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذرا گیار ہویں شریف کو تو قرآن سے ثابت سیجے جس کا نہ تو قرآن میں لفظاً تذکرہ ہے نہ حدیث میں۔ بلکہ قرآن میں تواس کا نام ونشان بھی پایانہیں جاتا۔ پس اس صورت میں یہ فعل حدیث میں۔ بلکہ قرآن میں تواس کا نام ونشان بھی پایانہیں جاتا۔ پس اس صورت میں یہ فعل حرام 'برعت سئیہ'' ہے۔

حضور نے ارشاد فر مایا کہ اگر گیار ہویں کالفظی ثبوت جا ہتے ہوتو سورہ بوسف میں "أَكَدَ عَشَرًا" كالفظآيا ب جس كمعنى كياره كي بين چنانچ اَحَدُ عشرة كالفظ خود الله تعالى نے اینے کلام یاک میں استعمال فر مایا ہے لہذ الفظی طور پر گیارہ سے گیارہویں کا استخراج کیا گیاہے۔اب بیسوال باقی رہے گا کہاس کا حدیث سے کیا ثبوت ل سکتا ہے تو اس کاحل یہ ہے كدايصال ثواب كاجواز احاديث نبوى سے ثابت ہے اور خود حضور انور صل الله عليه وسلم كمل سے بیامر ثابت ہے چنانچی حضرت سید ناغوث الاعظم دیکیسر کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کو قوم مروجہ اصطلاح میں گیار ہویں شریف کے نام ہے موسوم كرتے بيں اوراس طريح ايصال ثواب كا جواز قرآن حديث سے ثابت ہوتا ہے اورجس كى اصل کتاب وسنت میں پائی جاتی ہے وہ بدعت سیر ہرگزنہیں ہوسکتی بلکہ بدت حسنہ ہوگ جو کہ سنت بی کہلائے گی اورسنت کی پابندی میں محبوبیت کا درجه ملتا ہے اور اس کو بدعت سئید کہنے والا جس بدعت كامرتكب بوتا باس كونع كرف والا "مناع للخيد" كامصداق بناب-جو قطعاً حرام وناجائز ہے۔اس بیان کوئ کروہ بہت خفیف ہوا، اور خودتائب ہوکرآ پ کے دست حق پرست پر بیعت بھی کی۔

# کلمہ طیبہ پر ایک آریہ سماج منتری سے بحث

ایک بارکا ذکر ہے کہ حضرت قبلہ بنگلور کے تبلینی دورہ کے سلسلہ میں تشریف فرما تھ، ایک آریساجی منتری (مبلغ) ملنے آیا سلسلہ کلام میں اس نے اعتراض کیا کہ اسلام کا دعوتی کلمہ

لَا إِلَه ٰ إِلَّا اللَّهُ مُحمّدُ الدّسول الله جاس كاتو قرآن كى كى آيت مين ا يجابون نبين پايا جاتا - پھر مسلمانوں كا يدوى كدان كى بردينى بات قرآن سے ثابت كى جاتى ہے لہذا قرآن ميں اس ميں كلمہ طيبا بي اصلى بئيت ميں نبين آيا ہے تو آپ لوگوں كا بنيا دى طور پردوت اسلامى ميں اس كلمہ كلمہ كوپيش فرمانا كتاب آسانى كے مطابق نبين پاياجا تا اور اس طرح آپ كے دين كى اساس ہى كھوكى بوجاتى ہے۔

حضرت قبلہ نے فرمایا کہ آپ نے جن دوصیثیتوں سے اعتراض کیاان دونوں حیثیتوں سے قرآن بی سے اس کا جملہ (پارہ ۱۲ اسورہ ابراہیم)
سے قرآن بی سے اس کا جُوت ملتا ہے قرآن میں لا الله الا الله کا جملہ (پارہ ۱۲ اسورہ ابراہیم)
میں غَداعٰ لے مُ أَنّه لَا اِلله اللّه اللّه کے الفاظ میں وار دہوا ہے اور چونکہ یے کلمہ بذریعہ ذات
رسالتمآب جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللّہ کے نام سے موسوم ہے لہذا اس کے پیش
کرنے والے کے نام کومع لقب کے ماننا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیرا کیان کا حصول اور اس
کی تصدیق ہونا ناممکن ہوگا اب رہ گئی ہے بات کہ دونوں اجز اسے کلمہ طیبہ کا ایک ہوجانے کا
اختبار تو وہ اس مندرجہ ذیل آیت سے نابت ہوجاتا ہے

وَمَنْ لَمْ يُومِنَ بِاللهِ وَرَسولِهِ طَ فَإِنَا اعْتَدَنَا لِلكَفِرِيْنَ سعيداً

(ترجمہ: اور جوكوئى بھی الله اور اس كے رسول (محم ) پر ايمان نہيں لاتا بس ايے

کافروں کے لئے عذاب سعير تيار ہے۔ آيت ندكورہ ميں رسول كا مصداق خود محم رسول الله كن الله قرآن پاك مين آيا

ذات مبارك ہے علاوہ اذي بس طرح كلم طيب كاجز واول لا اله الا الله قرآن پاك مين آيا

اس كادوس اجزم مر الرسول الله بھی قرآن پاك ميں حسب ذيل آيت ميں بحق آيا ہے چنا نچار شاد

ہوتا ہے محمد الرسول الله والذين معة آيش تاء على اللكفارِ رُحَمَاء بين بَهُم بين

علم طيب كردونوں اجزاء كالفي والذين معة آيش تاء على ملكفارِ رُحَمَاء بين فر آن مين عليده عليحده قرآن سے تابت ہے آور جامع

علم طيب كردونوں اجزاء كالفيل جوت بھی قرآن ميں عليحدہ عليحدة قرآن سے تابت ہے آور جامع

علم طور پردوسرى آيت ذكورہ بالا

وَمَنْ لَمُ يُومِنُ بِاللَّهُ و رسول ...... الخ

سے ٹابت ہے چنانچہ جب اس نے یہ بیان ساتو بہت متیر ہوکر کہنے لگا میں نے اس خصوص میں بڑے علائے اسلام کے سامنے اس سوال کو پیش کیا لیکن انہوں نے مجھے کوئی محقول جواب دے کرمطمئن نہیں کیا اور میر سے اعتراض کور فع کرنے سے قاصر رہ اس لئے میں نے عزم کرلیا تھا کہ اس عنوان پرایک کتاب ہی لکھ کرشائع کروں اور اس طرح اسلام کے بنیادی اصول پرکاری ضرب لگاؤں لیکن آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس زحمت و نقصان سے نجات دلا دی اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہتم دنیا کے عارضی نقصان کا کیا ذکر کرتے ہو تصویس تو ابدی نقصان اور زحمت سے نجات حاصل کرنی چاہئے جس کا مرنے کے بعد ابدالآباد تک تعلق رہے گا اور بجائے اس کے اسلام پرضرب کاری لگا ئیں اپنفس پرضرب کاری کیا تیں اور ابدی راحت کاری کیوں نہیں لگاتے تا کہ ابدی آ رام و خسر ان سے نجات و چھٹکا را پا جا ئیں اور ابدی راحت کاری کیوں نہیں لگاتے تا کہ ابدی آ رام و خسر ان سے نجات و چھٹکا را پا جا ئیں اور ابدی راحت و عیش کے مقام میں جس کو جنت کہتے ہیں داخل ہوجاؤ ۔ اُس پر اس نے پھر کی دوسر ہے موقعہ یہ طبخ کا وعدہ کیا لیکن پھر پیٹ کر واپس نہیں آیا۔

# مذهب کی ضرورت اور ایک انسپکٹر کسٹم :

ایک مرتبہ بلہاری کے دورہ پرحضرت قبلہ بنگلورا یکسپریس کے سکنڈ کلاس میں سفرفر ما ایک مرتبہ بلہاری کے دورہ پرحضرت قبلہ بنگلورا یکسپریس کے سکنڈ کلاس میں امین کروڑ گیری کے ساتھ ہی ریل میں سوار ہوئے چونکہ وہ سوٹ میں ملبوس سے لہذا نہایت متمردانہ انداز میں حضرت قبلہ کی طرف سے اس طرح منہ پھرا کر بیٹے ہوئے سے خلا ہر ہوتا تھا کہ فم ہمی آ دمیوں سے وہ سخت متنظر ہیں ۔ تھوڑی دیر تک خاموثی جھائی رہی ، آخرش حضرت قبلہ نے مہرسکوت توڑ کر فرمایا کہ جناب کا اسم شریف کیا ہے تو صاحب اس متمردانہ انداز میں سوکھا جواب دیا کہ مجھکو '' آغا'' کہتے ہیں۔ اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ المجمد اللہ تہ ہم ہوکر فرمانے گے کہ میں نے فرمایا کہ المجمد اللہ آپ مسلمان ہیں۔ اس پر صاحب موصوف برہم ہوکر فرمانے گے کہ میں فرمایا کہ المجمد تھر اللہ کے تھر اللہ کہ تھر اللہ کہ تھر اللہ کہ تھر اللہ کے تھر اللہ کہ تھر اللہ کہ تھر اللہ کہ تھر اللہ کہ تھا ہوں کے وکلہ خد جب ان تحرق ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ ذہب کی تفریق تی عبث اور نصول سمجھتا ہوں کے وکلہ خد جب ان تی تی ۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ ذہ بہ کی تفریق تی عبث اور نصول سمجھتا ہوں کے وکلہ خد جب ان تی تی ۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ بیں ۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ دیتھ تی جس ان تی تی ہو کہ کہ کہ میں کہ تھر کی تفریق عبث اور نصول سمجھتا ہوں کے وکلہ خد جب ان تی تی ۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ دائم کی تھر این عبث اور نصورت کے قبلہ کی تفریق کے دائم کی تھر این عبث اور نصورت کے فرمایا کہ دیتھ کی جس کی تفریق کے دور انسان میں کی تھر این عبت اور نصورت کے فرمایا کہ دیتھ کی تھر این عبد کی تھر این عبد کا دیا کہ کا کہ میں کی تھر این عبد کی تھر این عبد کا دور کی سمبر کی تو دیا کہ کو تھر کی تھر کی تھر این عبد کی تھر تی عبد کی تھر کی تھر کی تو کہ کی تھر کی تھر کی تھر کی تھر کی تھر کی تھر کی تو کر تھر کی تھر کی تو کر کی تھر کی تھر

کہ آخروہ کس طرح ؟ تو انہوں نے کہا ند بب کی پابندی اور قیود ہم کود نیاوی ترقی اور بہود سے
محروم کردیتے ہیں اور ند بب کی قیدو بند سے آزادرہ کر ہم من مانے طور پر ترقی کے مدارج طے
کر سے ہیں یانہیں تو جدہ جہد کر کے ہر طریقہ سے دنیوی ترقی کے وسائل و ذرائع پیدا کر سکتے
ہیں اس پر حضرت نے فرمایا کہ بھلا ہے تب تب کس محکہ میں اور کس گور نمنٹ میں کس عہدہ
پر ماموراور کارگذار ہیں تو انہوں نے کہا سردشتہ کروڑ گیری کے عہدہ پر مامورو کارگذار ہوں اور

فی الحال دورہ پرجارہا ہوں اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ آپ شہنشاہ جارج پنجم (جو
اس زمانہ میں بقید حیات سے) قیصر ہند ہیں اور حضور نظام میرعثان علی خان والی مملکت نظام
حیررآ باداور سریمین السلطنت مہاراجہ کش پرشادصا حب بہادر (جواس وقت ریاست حیررآ باد
کے وزیراعظم سے) نیز مسٹر بجرو چہ جواس وقت ناظم کروڑ گیری سے تو بخو بی واقف ہوں گے تو
انہوں نے کہا بھلا ان سے واقف کیوں نہ ہوں گا۔ یہ سب تو موجودہ دورہ حکومت کے
زیردست مہرے ہیں پھر حضرت قبلہ نے مزید سوال کیا کہ آپ عالباس سے بخو بی واقف ہوں
نردست مہرے ہیں پھر حضرت قبلہ نے مزید سوال کیا کہ آپ عالباس سے بخو بی واقف ہوں
کے کہ شہنشاہ جارج پنجم عیسائی مذہب کے اور حضور نظام مذہب اسلام کے اور مہاراجہ کشن
پرشاد ہندو مذہب کے اور مسٹر بھرو چہ پاری مذہب کے مانے والے ہیں۔ پس اگر مذہب مانع
ترقی ہوتا تو یہ لوگ ان عہدوں کے اہل ہی نہیں ہو سکتے سے لیکن معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ ان
حضرات کی ترقی و مدارج میں کوئی مذہب مانع نہیں ہو سکتے سے لیکن معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ ان

اگر بغرض محال آپ کے بیان کردہ نظریہ کو مان بھی لیا جائے اور ندہب کو مانع ترقی مان کرترک کردیا جائے تو سب سے پہلے تو آپ کو پہنیں تو شہنشاہ جارج پنجم کے مساوی درجہ پر ترقی ہونی جانبی چاہئے تھی۔ اگر ایسا ناممکن ہے تو کم از کم حضور نظام کے مساوی مرتبہ پر ترقی کرنی جائے تھے۔ یہ بھی اگر محال ہے تو مہار اجہ کشن پرشاد کے جیسے عہدہ جلیلہ پر فائز ہونا تو مشکل جائے تھے۔ یہ بھی اگر محال ہے تو مہار اجہ کشن پرشاد کے جیسے عہدہ جلیلہ پر فائز ہونا تو مشکل مہیں تھا اور آخر درجہ میں کم از کم ناظم کروڑ گری کے گر ٹیڈ عہدہ پر بھنے جانا چاہئے تھا مگر افسوس صد

افسوس کے آپ ندہب سے ردگردانی کر کے اپنے عہدہ اور مقام سے ایک انچ بھی آگے نہ برو سکے اور خسر الدنیا والاخرة کے مستودب ہوگئے۔ بین کرامین صاحب موصوف سید سے ہوکر باادب ہوکر بیٹھ گئے اور بے حد خفیف اور متاثر ہوکر انہوں نے کس آئندہ موقع پر بلدہ میں حاضر ہونے کا وعدہ فر مایا کیونکدا گلے اشیشن پر انھیں اتر ناتھا۔

# مسئله سماع اور مولانا احمد شیر خان صاحب پیش امام مسجد نلگنده :

برنانددور اُتبلی بلکنڈ ہوہاں کی جامع مسجد کے پیش امام مولا نااحمد شیرخان صاحب جو فارغ انتصیل دارالعلوم دیو بنداور مولا نا مہر علی شاہ صاحب کے خلیفہ بجاز بھی تنے انہوں نے ساع کی نسبت اعتراض کرتے ہوئے پوچھا کہ بھلاساع کیوں کر جائز ہوسکتا ہے۔ حضرت قبلہ نے کتاب وسنت کے حوالے کے بجائے فی البدیم محقولی طور پرارشا دفر مایا کہ جی ہاں جناب والا ساع حرامی کے لئے حرام ہے لیکن حلالی کے لئے حلال ہے۔ اس پر مولوی صاحب موصوف کی قدر کبیدہ خاطر ہوگئے۔ حضرت قبلہ مولا نائے موصوف کے تیور تاڑ گئے اور فر مایا کہ آپ میرے اس قول کے وئی دوسرے معنی پرمحمول نہ کریں بلکہ ایسا کہنے سے میرا مقصد سے کہ جواس ساع کوحرام و بدعت سجھتا ہے اس کے لئے بیشک حرام ہے اور جو حلال اور مباح

احادیث نبوی سے بھی یہی ثابت ہے جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ورود کے موقع پر کنواری الرکیوں سے دف پر نعت ومنقبت ساعت فرمائی ۔ کلعت بدر علیہ نامن .... ای طرح ایک عالم تنبع سنت نبوی کو بھی کنواری لڑکیوں سے نعت ومنقبت سنی علیہ نامن اس تصوص میں ایساعمل نہیں کرتا تو گویاوہ اس سنت سے گریز کرتا ہے جائز ک سنت اور خلاف سنت عمل کرنے کا فیصلہ اہل علم اور دیندار حضرت ہی خود فرما سکتے ہیں البذ ااگر صوفیاء اکرام ساع سنتے ہیں تو اس میں سنت کی اتباع مقصود ہے اور ان کا یقیل جواز کی لہذ ااگر صوفیاء اکرام ساع سنتے ہیں تو اس میں سنت کی اتباع مقصود ہے اور ان کا یقیل جواز کی

حیثیت رکھتا ہے اب رہ گیا ہائے ہے حرام اور ناجا کز کس کل پر اور کس لئے کیا گیا ہے تو ہے مقولہ پیش نظر رکھنا چاہئے (جوحفرت امام غزال ہ کا قول ہے) السماع حلال لا ہله یعن ہائ اس کی اہلیت رکھنے والے کیلئے حلال ہے آگر ہائے ہیں عشق محبت خدایا معارف وتو حید الہیہ کے مضامین گائے جا ئیس تو یہ بھلا کیونکر ناجا کڑ ہوسکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ قول کہ ''تم اہل ہائے پر اعتر اض مت کر و بلکہ اس سے احتر از کرو، کیونکہ یا تو وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں یا کسی علمی اجتہاد کی بناء پر اس پڑ مل کرتے ہیں۔'' اب رہ گئی ہے بحث کے سائے مزامیر کے میں یا کسی علمی اجتہاد کی بناء پر اس پڑ مل کرتے ہیں۔'' اب رہ گئی ہے بحث کے سائے مزامیر کے ماتھ سننا چاہئے تو اس کا جواب ہے کہ جب جہاد ہیں نقارہ کی اجباد ہے دوران میں نقارہ کی آ واز جس قدر زور کی ہوگی اور جتنی دور تک پڑنچ سکے آئی دور تک شیطان ماہ خرارا ختیار نہ کرے و نقارہ کی مائندا کی رخی باجہ ہوتا ہے اس کی آ واز سے کیونکر شیطان راہ فرار اختیار نہ کرے گا۔ مزامیر میں ستار ، سازگی ، قانو نچے وغیرہ جوتار والے کیونکر شیطان راہ فرار اختیار نہ کرے گئے۔مزامیر میں ستار ، سازگی ، قانو نچے وغیرہ جوتار والے باحج ہیں وہ حرام ہیں۔طبلہ ، دف ،نفیری سرود، ہار مونیم ،مباح اور جائز ہیں۔

علادہ ازیں جب کی شادی یا خوش کے موقع پرگانا بجانا جائز ہے جیسا کہ احادیث سے شوت ملتا ہے تو سب سے بڑی خوشی حاصل حق کی صوفی کو ہوا کرتی ہے جس کے لئے گانا بجانا مزید جائز ہوسکتا ہے ۔ قبل ظہور اسلام گانا بجانا مزامیر کے ساتھ بطور لہو ولعب اور تعیش کے نقط نظر سے ہوا کرتا تھا جس کو ایا م جاہلیت میں حظفس کے لئے سنا کرتے تھے لہذا ایا م جاہلیت کی جہال اور چیزیں ناجا کر وحرام قرار دی گئیں ہیں وہال فقہاء نے گانے بجانے کو ممنوع قرار دیا ہے محض اس خیال کو پیش نظر رکھ کر کہ کہیں لوگ اس میں پڑھ کر دین کی طرف سے غفلت و لا پروائی نہ کرنے لگیں لہذا بہ تقاضائے احتیاط آئمہ جبتدین نے ایسے ساع کو ناجا کر تھے ہوئی اہل اللہ اس کا اطلاق صرف عوام پر ہوتا ہے نہ کہ اکا براولیاء اور مشائحین عظام پر ۔ چنا نچے بعض اہل اللہ اور بزرگان دین نے ساع کے متعلق مندرجہ ذیل اشعار میں یوں اظہار فرمایا ہے ۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ

شزدا کہ شور طرب دوسرا ہست اگر آدمی را بنا شدخراست حضرت جامی منع ساع و نغمہ و نے میکند فقیہ بیچارہ پے نبرد بیہ سرقخت و فیہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب مظراب پر ہاتھ پڑتا ہے تو ججھے بہشت کے دروازوں کے کھلنے کی آواز سائی دیتی ہے۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں

چیت میدانی صدائے جنگ عود انت رلی انت حبی یاودود

ایک دوسرے بزرگ رباعی کی شکل میں ارشا دفر ماتے ہیں

ختک تار وختک چوب وختک پوست از کا می آید این آواز دوست نے زتارو نے زچوب نے زپوست خود بخود می آید این آواز دوست

بہرحال بیخوب مجھ لینا چاہئے کہ آلات مزامیر مقصود نہیں ہیں۔صرف مضامین وکلام مقصود ہے جس نے قلب وروح میں حب وعشق خداورسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

حضرت عبدالقدوس صاحب گنگوئی نے اپنے ایک مریدسے جوجی وزیارت حرمین و شرفین کے ارادہ سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا فر مایا کہ جب تم دربار رسالت میں حاضر ہونا تو میر اسلام عض کرنا۔ چنانچہ جب وہ مرید جج کے بعد مدینہ طیبہ روضہ اقد س پر حاضر ہوا تو اپنے شخ کی جانب سے سلام پیش کردیا جس کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم واقعہ میں ان الفاظ میں جواب عطافر مایا

"اجى ميرى طرف سابى بدعتى بيركوسلام كهنا"

چنانچہ جب وہ مرید بعد فراغت رحج و زیارت جرمین وشریقین حضرت عبدالقدوس گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مندرجہ بالا الفاظ کو کنس دھرادیا اس کے سنتے ہی حضرت

گنگوبی پر رفت طاری ہوگی اور زبان بے اختیار حسب ذیل شعر جاری ہوا، اور ایک کیف طاری رہا۔

بدم تفتی و خورسندم عفاک مگو کفتی جواب تلخ می زبید لب لعل شکر خارا اس واقعہ سے بیسبق اخذ ہوتا ہے کہ بدعتی کا فعل وعمل بھی غلبہ عشق و محبت میں اللہ و رسول کے پاس مقبول ومحمود ہوتا ہے۔

اہل اللہ اور محقیقین کے پاس حسب ذیل شرائط کے ساتھ ساع کومشر وط رکھا ہے ا شخ ساع۔ زمال مکان ۔اخوان شخ ساع۔ زمال مکان ۔اخوان

#### ۱) شیخ سماع :

اس پایه کا ہونا جومجاز بیعت وخلا فت ہواورا پی ہمت وہ توجہ سے محفل کو قابو میں رکھے۔

#### ۲) زمان:

کی شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا وقت نہ ہوجس میں غلبہ حال کے باعث نماز قضاء یا فوت ہوجانے کا حتمال واندیشہ ہو۔

#### ٣) مكان:

مقام ایسا ہو کہ جہال عامتہ الناس کی آمد و رفت نہ ہوسکے کیونکہ عوام کا الا نام کے مصداق ہیں۔ ممکن ہے کہ جہال ونادانی سے کسی اہل ساع کے وجد وحال کودیکھ کراس پر چشمک یا استہزاء نہ کر پیٹھیں اوراس طرح ارتکاب معصیت ہوکرر جعت کا ہدف نہ بن جائیں۔

#### ٤) اخوان :

سب لوگ کم از کم مسلک طریقت میں ایک ہی رنگ کے ہونے چاہئیں جوآپی میں کی مقتم کا اختلاف یا اجتناب نہ رکھتے ہیں۔

مندرجه بالاتقرير بعنوان ساع سن كرمولا نا احمد شير خان صاحب نے سكوت اختيار فر مايا اوران كومزيداعتر اض واستفسار كي ضرورت لاحق نه ہوئي اور بھي بھي حضرت قبله كي خدمت ميں

#### اصطلاحات تصوف اور مولانا صبغت الله صاحب بختياري :

مولانا بختیاری صاحب شخ النفیر مدرسه العربیه عمرآباد (مدراس) (مشہور کارکن جماعت اسلامی مدراس) بھی ایک بارحضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوکرا صطلاحات تھوف کی نسبت اعتراض کرتے ہوئے فر مایا کہ حضرات صوفیاء کرام نے تصوف کے اصطلاحات کی ایک بدعت گڑھ کی ہے۔ اگر یہ بدعت نہیں ہے تو آپ ہی کتاب وسنت کی روشنی میں اس کا جواز ثابت فرمائے۔

چنانچ حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ اصطلاحات تصوف کو بدعت گھر انا تو ایک طرف رہا، ذرادین کی اساس یعنی کلم طیبہ کنفی اورا ثبات کی نسبت تصفیم کر لینا چاہئے کہ آیا یہ بھی صحح ہے یا نہیں ۔ پھراس کے بعد کلمہ شہادت کی اصطلاح گلے پڑتی ہے یعنی اول کلمہ طیبہ، دوم کلمہ شہادت وغیرہ کی اصطلاح ان کا ارتفاع کیونکر ہوسکتا ہے ۔ پھر نماز شروع کرتے وقت تحبیر تحریہ سے قبل انسی وجہ ن و جھبی لیدی فی طرت السموات والارض حنیفا تحریہ سے قبل انسی وجہ ن و جھبی لیدی فی طرت السموات والارض حنیفا و مااندا من المشرکین کہتے ہوئے ای آیت میں وجہ کی ایک اصطلاح آئی ہے اس کا طرح متوجہ ہونافعل عبث ہوگا اور پھر نماز کی ابتداء کا جب یہ حال ہے تو پوری نماز کا کیا پوچھنا؟ طرح متوجہ ہونافعل عبث ہوگا اور پھر نماز کی ابتداء کا جب یہ حال ہے تو پوری نماز کا کیا پوچھنا؟ طرح متوجہ ہونافعل عبث ہوگا اور پھر نماز کی ابتداء کا جب یہ حال ہے تو پوری نماز کا کیا پوچھنا؟ اگر ' وجہ 'سے وجہ اللہ مرادلیں تو وہ پیش نظر نہیں ۔ پھر بھلا اس اشتباہ کا از الہ بوتو کیونکر اور کیے؟

 کہہ کرکیا اعتبار پیش نظر رکھتے ہیں تو مولانا موصوف حیران وستشدر رہ گئے اور بولے کہ میں ایک عامی شخص عوام سے ایک عامی شخص کے مانندان الفاظ کو دہراتا ہوں۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ عامی شخص عوام سے ہوتا ہے اورعوام کلانام کے مصداق ہیں مگر آپ تو ماشاء اللہ دین میں خصوصی درجہ رکھتے ہیں نہ صرف عالم دین بلکہ شخ النفیر ہیں آپ کا شار تو عوام میں نہیں ہوسکتا بلکہ آپ کا علم وعمل تو عامت المسلمین کے علم وعمل کے مقابلے میں زیادہ فوقیت اور خصوصیت رکھتا ہے پھرعبادت کا کمال تو یہ کے کہ حدیث احسان کی روہ

### أَنَ تَعُبُدُ اللهُ كَانَكَ تَراَهُ

کاتھم ہے۔ بھلااس کمال عبادت کوآپ نے کس حد تک حاصل فرمایا ہے اگریہ کمال آپ نے حاصل نہیں فرمایا ہے تو اس کے حاصل کرنے کے لئے اب تک آپ نے کیا کوش فرمائی ہے۔ غرض آپ کوائ فن کے اصطلاحات سے واقف ہونا پڑے گا چنا نچہ محققین کے باس ہی حدیث احسان بنا فن تصوف واصطلاحات تصوف ہے۔ علاوہ ازیں جب آپ عقا کدو احکام میں فقہ عبادت ایمان واعمال ضابط میں مختلف اصطلاحات مثلاً کفر وشرک و نفاق و ارتد اد، بدعت فتق و فجور ، نماز ، روزہ ، زکوۃ ، جج وغیرہ کے تفصیلی اصطلاحات اوران کے ممائل ومتعلقات (فروعات) کوآپ جائز رکھتے ہیں تو کیا میدلازی نہیں کہ دین کے ساتھ نعمت جس کو ومتعلقات (فروعات) کوآپ جائز رکھتے ہیں تو کیا میدلازی نہیں کہ دین کے ساتھ نعمت جس کو قرآن نے حکمت سے تعبیر کیا ہے اور اس شعبہ میں اسرار ورموز کوشامل کیا گیا ہے ان کو بھی رائج وریان کرنے کے لئے اصطلاحات کیوں ضروری نہیں ہیں؟ بلکہ اس کو بدعت قرار دینا خود ایک بدعت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں

اصطلاحیت مرا بدال را زان نمی باشد خبر عقال را استان الله است خبر عقال را استان الله استان الله وجه الله و بدالله ساق الله وغیره الفاظ وارد موئ بین و ان الفاظ پرتا و قتیکه وقوف حاصل نه مویدالفاظ لاین و بین گرم نمین مین قرآنی لاین کرام نے ان مندرجه بالا الفاظ کومن تغییر کی شمن مین قرآنی

اصطلاحات کے نام سے موسوم کیا اور ان کے مفہوم اور تعبیر کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
ای طرح محدثین کرام نے فن حدیث کے اصطلاحات کو واضح و رائج فر مایا ہے مثلاً حدیث معروف یا متواتر ہشہور، حسن ،احاد ،غریب بضعیف موضوع بلکہ ان کی تفصیل وتو ضیح بھی فر مائی ہے۔
ہے۔ پس جب قرآن و حدیث و فقہ کے لحاظ سے اصطلاحات کا جواز ہوسکتا ہے تو بھلافن تصوف کے لئے اصطلاحات جواسر ارور موز اور حقائق دین میں جن کو قرآن میں

## وَمَنْ يوتَ الْحِكُمةَ فَقَدْ أُوتِي خيراً كثيرا

کی حیثیت سے واضح فرمایا گیا ہے۔ اور اس بنیاد پر تفقہ فی الدین کے معیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے محققین وصوفیائے کرام نے اگر اصطلاحات تصوف بھی مدون فرمایا ہے تو یہ کام بدعت کیونکر ہوسکتا ہے اگر آپ جیسے علاء اس کو بدعت قرار دیتے ہیں تو یہ بدعت حسنہ ہوگی نہ کہ بدعت سئیہ ۔ بلکہ یہ تو کتاب وسنت اجماع کے مطابق قیاس کے معیار پر پوری الرسکق ہے جو عین سنت ہوگی اس ساری بحث اور بیان کو مولانا بختیاری صاحب نے ساعت فرما کر سکوت اختیار کیا اور تھوڑ نے دنوں کے بعد جماعت اسلامی سے خارج ہوکر اپنے ایک خاندانی مشائخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت واجازت سے سرفراز ہوئے اور اب تک مولانا نے موصوف سے جب بھی ملاقات ہوتی ہوتی ہوتو حضرت مرشدی و مولائی کی عظمت و شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ ذکر خیر ہی فرماتے رہتے ہیں۔

#### ایک اهل قرآن:

بنگلور میں ایک بار فرقہ اہل قرآن کے ایک صاحب نے ملاقات کے دوران بحث و
سکر اراس طرح شروع کی کہ میں قرآن کے سواحدیث کو قطعاً نہیں مانتا کیونکہ آھیں احادیث کی
سناء پر اسلام میں بیمیوں فرقے بیدا ہو گئے اور اس طرح دین میں تفرقہ اندازی اور فرقہ بندی
سیدا ہوگئی ہے۔ لہذا دین کو صرف قرآن سے ہی سیمنا چاہئے اس کو سواسب کچھ عبث ہے۔ اس
سیر حضرت قبلہ نے ان سے فرمایا کہ کلام اللہ میں سے اگر کچھ یاد ہے قو تلاوت فرما ہے۔ تو انہوں
سیر حضرت قبلہ نے ان سے فرمایا کہ کلام اللہ میں سے اگر کچھ یاد ہے قو تلاوت فرما ہے۔ تو انہوں

نے فوری جواب دیا کہ میں تو حافظ کلام اللہ بھی ہوں اور یہ کہہ کر کلام اللہ کی چندآیات تلاوت کیں۔ اس پر حضرت قبلہ نے کہا کہ یہ تو کلام اللہ بیں جو میں نے تلاوت کیں ، اس پر حضرت قبلہ نے فر آن بی تو کلام اللہ اور یہ آیات اس کی ہیں جو میں نے تلاوت کیں ، اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ اگر یہ کلام اللہ تو فر مایا کہ اللہ تو اس کی دلیل قر آن سے بی پیش فر ماسے کہ ھذا کہلام اللہ تو انہوں نے فر مایا کہ ذالیک المکتباب لاریب فیلہ کودلیلا پیش کیا کہ بھی کتاب ہے اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ اس سے تو ثابت ہورہا ہے کہ یہ قر آن ایک کتاب ہے پھر انہوں نے تنذیل مِن دب العالمین اور ھذا لقر آن کودلیل پیش کیا تو حضرت قبلہ نے فر مایا کہ اس التحالیات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ قر آن ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہورہا ہے یہ دب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ قر آن ہے۔ اس سے کہاں مترشح ہورہا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ یہ قر آن کلام اللہ ہے ، اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ اس سے تو یہ ثابت ہوا ہے کہ آ ہے حدیث شریف کے قائل ہیں۔

اگرآپ اس پربھی انکار ہی پراڑے رہیں کہ میں حدیث کونہیں مانیا تو قرآن کا کلام اللہ عاب ہونا بھی محال ہوجائے گا اور جب تک آپ کلام اللہ کے قائل ہی خہوں گے تو بھلا آپ کی ہدایت کا کونسا ذریعہ ہاتھ آئے گا اور اس کے ازالہ کے لئے اب تو حدیث کا قائل ہونا ہی پڑے گا اور قرآن سے آپ دین کے عقائد واحکام کا تفصیلی علم بغیرا حادیث نبوگ کے استفادہ کرستے ہیں اور پھر جب آپ کودین کی تفصیلات ہی معلوم نہ ہوں گے تو بھلا ایمان و مل صال کے مسائل سے واقفیت کی طرح حاصل ہو سکے گی اور نجات و درجات آخرت و حیات بعد الموت کے لئے کیاڑا و آخرت کا سامان مہیا ہو سکے گا۔ اس گفتگو سے وہ صاحب بالکل خاموش اور خفیف ہوگئے۔

### مولانا شبير احمد صاحب ديوبندي اور استوى على العرش كا مسئله :

ماہ رہیج الاول ۱۳۴۷ ھیں مولا ناشبیر احمد صاحب دیو بندی کے مواعظ کا غلغلہ بہت زوروں برتھا اسی زمانہ میں مولانائے موصوف مولوی عبدالباسط صاحب مرحوم صوبیدار کے یباں کے ایک تقریب میں مرعوہوئے تھے۔ دوران گفتگو حضرت مرشدی کےمواعظ کا بھی ان کے سامنے تذکرہ ہوا اور ریبھی بیان کیا کہ حضرت پیرغوثی شاہ صاحب تو خدا کے دیکھنے (مشاہدے)اور یانے (لیعنی یافت) کی دعوت دیتے ہیں تو بھلاان کی بید عوت کیونکر درست ہوسکتی ہے۔اس کے دوسر بے دن محلّہ موسی باولی نز حسینی علم کے وعظ میں مولا تا نے فر مایا کہ اللّٰہ تعالی تو عرش پرہے بلکہ عرش ہے بھی وراءالوراء ہے بھلااس کے دیکھنے اور یانے کا ذکر ہی کیا، چنانچیر حضرت قبلہ کو بھی اس واعظ کی رپورٹ کینچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اگر عرش سے وراءالوراء ہے تواس کوہماری باتوں کے سننے میں بری وقت ہوتی ہوگ ۔

حالا تكدوه تو وانسسالك عبادى كجواب مين فانى قريب كهراي قريب مونے كاعلم ديتا ہے اور پھر مزيد برال أجيبُ دَعُوةَ الدّاع إذا دَعَان كا وعده فرماتے ہيں۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولا تائے موصوف''ورائیت'' کے غلومیں ارشاد باری الله کی تفی كرني يرآ ماده موكت بين اس كے بعد حضرت قبلد نے حضار مجلس سے ارشاد فر مايا كم عوماً تحقيق کے باعث عوام تو عوام ہیں خواص علاء تک بھی چکر کھا جاتے ہیں محقق ہر محکمات کو تعلیم کرتے ہوئے منشابہات میں مطابقت دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس حصوص میں نفسانیت اور تاویلات کو خلنہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ دوررہ کر تنزیم ہرنے والا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے لیکن نزدیک رہ کر تنزیم کرنے والا کمال ادب کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے جیسا کہ حضرت شیخ محی الدين ابن عربي رحمته الله عليه فرمات بي وَالرّبُ رَبُ وَإِن تُعْرِّلَ تُزَق

عُبُد وَ إِنْ ﴿

# مکالمہ سگ آستان پر ایک عالم دین سے :

کسی بات کے دوران آپ نے ارشاد فر مایا کہ میں توسگ آستانِ رسالت ہوں۔ یہ
سن کروہ عالم صاحب جھنجھلا کر کہنے لگے کہ آپ بھی عجیب آ دمی ہیں کہ انسان کوحیوان بنادیا اور
حیوان بھی ایسا کہ نجس العین یعنی کتا۔ بھلا انسان اشرف المخلوقات ہو کر ارذل المخلوقات کیے
ہوسکتا ہے آپ نے اس طرح گویا انسانیت کی انتہائی ندمت اور تذکیل کر ڈالی حضرت قبلہ
نے فر مایا جناب مولا نائے محترم کیا آپ حضرت مولا نا شاہ عبدالقدوس صاحب گنگوہی کی
شخصیت کو بھی پھھا ہمیت دیتے ہیں جنہوں نے اپنے ایک شعرمیں یوں اظہار فر مایا ہے

نبت خود بدسكت كردم ويس منفعلم زانكه نببت بدسك كوي قرشد إدبي

مولانا ئے محترم آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ استعارہ اور تشبیہ کی ایک وصف خصوصی کی بناء پر پیش کی جاتی ہے وہ صفت اگر کسی میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے تو بطور تشبیہ اس کا استعال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی بہا دریا جری استعال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی بہا دریا جری مشعنی نیمیں ہوئے کہ وہ حقیقت میں آیک شیر مضمنی کو اگر کہہ دیا جائے کہ تو شیر ہے تو اس کے معنی نیمیں ہوئے کہ وہ حقیقت میں آیک شیر ہے بلکہ اس میں جرائت وقوت کا جو ہر نمایاں طور پر پایا جاتا ہے لہذا اس کو شیر سے مشابہت ہے بلکہ اس میں جرائت وقوت کا جو ہر نمایاں طور پر پایا جاتا ہے لہذا اس کو شیر سے مشابہت دے کر تعریف کی گئی پھر مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب کا پیشعر بھی آپ نے پڑھ کر اظہار نبیت کا مظاہرہ فر مایا

من خاک کف پائے سگ کوئے تو ہستم دور هر منعکس خبر در تو بیج درے نیست
اک طرح آگر کسی صالح و کوکار شخص کو کہد دیا جائے کہ وہ فرشتہ ہے تو اس کے کہنے ہے
وہ فرشتہ نہیں ہوجا تا اور نہ ملکیت کا مرتبہ انسانیت کے مقابلے میں فوقیت رکھ سکتا ہے بلکہ جس شخص میں خیراور صالحیت کی خصوصیت پائی جاتی ہے اس کوعمو ما فرشتہ صفت انسان کہہ کر موسوم کرتے ہیں آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ انسان تمام مخلوقات اور کا نات مادی ونوری و ناری میں

شرافت کا امتیازی درجہ رکھتا ہے اور اشرف المخلوقات کہلاتا ہے لیکن اللہ ورسول کے مقابلہ میں انگساری و عاجزی ذات کا مظاہرہ کرنے کے لئے اپنے کو ذرّہ بے مقدار اور ارذل المخلوقات ہوجاتا ہے بلکہ اس سے تشبید دے کر پیش کرتا ہے نہ کہ حقیقتا وہ ذرہ بے مقدار یا ارذل المخلوقات ہوجاتا ہے بلکہ اس طرح اپنے کوان دو ذات مقدس کے مقابلہ میں اپنی عبدیت وغلامی کے اعتبار کو کمال ذات اور عاجزی کی صورت میں پیش کر کے عبدیت وغلامی کے کمال کا ایک طرح سے اظہار کرتا ہے عاجزی کی صورت میں پیش کر کے عبدیت وغلامی کے کمال کا ایک طرح سے اظہار کرتا ہے اس لئے کہ ذرّہ کو آفیاب تابال کے مقابلہ میں جیکنے سے کیا کمال حاصل ہوسکتا ہے بجواس کے کہ آفیاب کے نور کے مقابلہ میں خود کو سرائلندہ اور ذلیل بن کر پیش کرے اور سر فراز ہوجائے۔

#### نواب قادر نوازجنگ:

نواب صاحب موصوف حضرت قبلد کے پیر بھائی بھی ہوتے تھے کیونکہان کوبھی شاہ كمال الله المعروف مجھلي والے شاہ صاحبؓ سے بیعت و ارادت كا شرف حاصل تھالىكن بیشى · حضور نظام سابع میرعثان علی خان بهادر کی خدمت کے باعث ان کوایے شخ طریقت کی خدمت مين حاضري استفاضه فيضان سلوك كابهت كم موقع نصيب موتا تقااور صرف كتابي طور يربطورمطالعه معلومات تصوف حاصل ہونے كى بناء براور كچھ خوشامدى علاءاورمشائخين كى تملق آميز باتول سے متاثر موكراين كو حقائق آگاه اور معارف شناس يجھنے گئے تھوه ايك باردوران مُقتَّلُومِن اين باته كور ازكرت موئ كمن لكرد كهي تبدارك الذي بيده الملك يعنى بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک (اقتدار) ہے اور پھر کہا ہے وہ ہاتھ تو یہی ہاتھ ہےتو حضرت قبلہ نے مسکرا کر فرمایا کہ نواب صاحب ذرا آیت مذکور کو پورا تلاوت فرمائیے کہ آ گار شاد موتا ب كه و هُ و عَلىٰ كُلِّ شَني قَدِير (العني وه برش برقدرت ركما ب) بھلاسوچے توسی اگرآپ چندعلاء ومشائخین کو پومیہ کرانے کا اقتد ارر کھتے ہیں تواس کے کیا معنی ہوے کاللہ تعالی کے اندآب ہرشے برقدرت رکھ سکتے ہیں آپ کوتو برکرنا جائے کہ الیے گفروالحاد کے کلمات آپ کی زبان پر سرزو ہوئے۔ چنانچہ نواب صاحب فورا اس سے

# مدارس کا تبلیغی دوره اور مودی سیٹھ :

مدراس کے دورہ میں فقیر بھی حضرت قبلہ کے ہمراہ وہاں گیا تھا چنانچہ وہاں بنگلور کے ا يك سر برآ ور ده سينه ( محى الدين سنه ) المعروف مودي سينهم جومولانا شاه سليمان صاحب تھلواری شریف کے مرید تھے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک باران کے شخ نے فرمایا کہ کی ایک شخص نے حضورا نوع اللہ کومولا نارشیداحمه صاحب گنگوہی کی صورت میں (جن کاوہ مریدتھا) حضورانو پھانچھ کوخواب میں دیکھا کہ آپ فرمارہے ہیں کہ قیام سلام بدعت ہے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ حضور انوری کیا تھے نے اس کے شیخ رشیدا حمد صاحب گنگوہی ) کی صورت میں اسی اقتضاء کے مطابق کلام فر مایا جبیسا کہ حدیث شریف میں ارشاد بكن تكلِمو الناس على قدر عقولهم "لكن اكرميرى صورت مين تشريف فرما بوت تويقينًا قيام وصلوة كوجائز قراردية \_ يول بهي اكثر مختلف اقوام كے خواب ميں حضورانو عليہ مختلف زبانوں میں ان کی استعداد فہم کے لحاظ سے کلام فرماتے ہیں۔ لہذا قول فیصل یہی ہے کہ رویا یا کشف والہام جس پرواقع ہوتا ہے وہی اس کےمطابق عمل کرنے پر مکلّف ہوتا ہے۔ دوسروں کے لئے وہ کشف قابل صحت یا متعدی نہیں ہوتا اور نہ دوسرا اس کے کرنے پر مرکلف ہوسکتاہے۔

# حرم شريف اور مولوى ركن الدين صاحب :

حضور نظام سابع کے صاحبز ادگان کے اتالیق مولوی رکن الدین صاحب بزمانے ج وزیارت حرمین شریفین حضرت قبلہ کے ساتھ رفیق جج انہوں نے حرم (بیت اللہ) میں سونے پر اعتراض کیا اور فرمایا کہ حرم میں سونا نا جائز ہے اور حرام بھی ۔ تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ حرامی کے لئے حرام ہے اور نا جائز ہے لیکن حلالی کوسونا حرم میں جائز ہے۔ مولا نائے محترم کیا آپ نے برطرح کے شرک جلی اور خفی کی نجاست سے یا کی حاصل کرلی ہے تو آپ جواب ویں گے کہ شرک جلی ہے تو الحمد لللہ پاک ہوگیا کسی مخلوق یا غیر اللہ کو معبود نہیں سمجھتا لیکن مقصودیت، موجودیت کے شرک خفی اور اخفیٰ کی ناپا کی کی ہنوز باقی ہے لہذا جس شخص نے شرک جلی اور خفی وغیرہ ہے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ وہ اس پاک حرم میں ہوسکتا ہے ور نہ شرک خفی اور اس کے متعلقات کی نجاست رکھتے ہوئے بھلااس پاک مقام پرسونا کیونکر جائز ہوسکتا ہے۔ الحمد لللہ میں نے شرک جلی اور خفی سے پاکی حاصل کرلی ہے۔ اس لئے حرم پاک میں مجھے سونا جائز ہے۔ میں نے شرک جلی اور خفی سے پاکی حاصل کرلی ہے۔ اس لئے حرم پاک میں مجھے سونا جائز ہے۔ اب آپ کا سونا حلال وجائز ہے یا حرام، زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے۔

### مسئله انا اور نحن اور بهبود على شاه صاحب :

ابتدائی دور میں جبدحضرت قبلہ فضان شخا كبرمى الدين ابن عربى سے اوليى نسبت میں مستفیض ہوئے اور با متثال امر شخ اکبر کے تعلیمات و فیضان کو برسرممبر حکمت وموعظت حسنہ کے بیرایہ میں بیان کر نیکا تھم ہوا تو آپ نے اپنے ذاتی صرفہ سے جمع کروا کر بڑے بڑے پوسٹرشہراور بیرون شہرحیدرآباد اور دراز مقام پر چسپال کرائے اوراس امر کی دعوت دی کہجس كسى كوطريقت وحقيقت ومعرفت مطابق شريعت محمدى عليلية تحت كتاب وسنت حاصل كرنامو وہ آئے اوراس خصوص میں معلو مات حاصل کرے۔ چنانچیاس خصوص میں محلہ نورخان بازار کے ایک صوفی بزرگ مسمی بہودعلی شاہ صاحب اپنے مریدین اور معتقدین کے ساتھ حفرت قبله کے مکان واقع محلة الاوہ فی پیماں پرتشریف لائے اور کھٹکا مارا، توحضرت مرشدی بنفس ر تفیس با ہرتشریف لائے اس وقت جسم مبارک پر ایک معمولی سفید ہرک کی نیم آستین اور سفید تهد بند اورسر پر گول ٹویی زیب تن تھی بلاکسی تکلیف کے حضرت قبلہ نے باہر تشریف لاکر دریافت فرمایا که فرمایئے کس سے ملنا ہے تو مشائخ صاحب نے حضرت قبلہ کو معمولی آ دی سمجھ کر اورند پنجان کر کہا کہ ہم لوگ حضرت پیرغوثی شاہ صاحب سے ملنا جاہتے ہیں کیا حضرت مو صوف گھریں موجود ہیں۔تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ جی ہاں حضرت صاحب موجود ہیں آپ

فرمائے کہ آپ ان ہے کس غرض کے تحت ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا جس غرض کے تحت ہمان سے ملنا چاہتے ہیں اس کو آپ سے بیان کر تا عبث معلوم ہوتا ہے۔ آپ غوثی شاہ صاحب سے جا کر ہی کہد د کھیے۔ اس پر حضرت قبلہ نے کہا حضرت پیرغو ٹی صاحب سے جو مسلم آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھ لیجیئے ہیں انھیں کا ایک غلام ہوں۔ اگر مسئلہ فہ کو رجھ سے حل نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو حضرت موصوف سے حل اور دریافت فرما سکتے ہیں۔

اس پران بزرگوار نے فر مایا کہ میاں ابھی آپ ایک نوجوان لڑکے ہیں آپ کوالی علمیت کہاں کہ کی مئلہ ہیں جحت تحیص کرسکیں لیکن پھر بھی جب آپ کا اصرار ہے تو میں ایک سوال پو چھا ہوں کہ تخی اقر ب البیت من خبک الورید میں واحد متکلم کے صیغہ کے بجائے جمع متکلم بخی (هم) کا صیغہ کے بول استعال کیا گیا ہے۔ ابپر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ اس کا تعلق صدیث نبوی علی ہے۔ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ من عدف نفسه فقد عدف دبه نفس پر " انا " اور "نحن" کی خمیروں کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا معرفت نفس کی ضرورت دائی ہوتی ہے جس کو بالفاظ دیگرخود شناس کہتے ہیں شاہ کمال کا قول ہے۔

حق شنای کا گر ہنر ہونا خود شنای سے بہر و در ہونا اس لئے اس کوکی شخ کامل المعرفت سے حاصل کرنے کی ازبس ضرورت داعی ہوتی ہے۔ اس گفتگو کے دوران (حفرت کچا پیر) مولا نا شاہ مجرحسین صاحب قبلہ چشتی القادری (المعروف بہناظم عدالت سمتان ونپر تی) تشریف لائے اور انہوں نے جب حضرت بہودعلی شاہ صاحب کواس طرح گفتگو میں مصروف پایا تو علیک سلیک کے بعد دریافت کیا کہ حضرت بہاں کے تشریف لائے وانہوں نے جواب دیا کہ حضرت بیرغوثی شاہ صاحب قبلہ سے ملاقات کی غرض سے یہاں حاضر ہوا تھا لیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی اس سے قبل ان کے خادم صاحب سے بچھ مکالم شروع ہوگیا تھا کہ استے میں آپ تشریف لائے قشاہ مجرحسین صاحب صاحب سے بچھ مکالم شروع ہوگیا تھا کہ استے میں آپ تشریف لائے قشاہ مجرحسین صاحب

نے فر مایا'' ابی جناب حضرت مولا ناغوثی شاہ صاحب ہے ہی گفتگوفر مارہے ہیں۔غالباً آپ کو حضرت سے تعارف حاصل نہیں ہوا اس پر حضرت بہود علیشاہ دم بخو درہ گئے۔آخر میں حضرت مرشدی نے مہرسکوت تو ڈر کرفر مایا کہ جس طرح اللہ کے ایک ادنی بند کے واوجود د کیھنے کے آپ بغیر تعارف کے نہ دکھے سکے اور نہ پاسکے تو بھلا آپ ہی بتا ہے کہ اللہ کو کیونکر اس جس بھری سے بلا اصول بصیرت جس کو معرفت اور خداشناسی کہتے ہیں اس کو کیونکہ دکھے اور پاسکتے ہیں اس کو کیونکہ دکھے اور پاسکتے ہیں اس کے حق شناسی کے لئے خود شناسی شرط لازمی ہے کیونکہ انسان کو اول وآخر ، ظاہر و باطن اور قریب واقر ہوتا ہے۔

1) هولا ولُ والآخر ولظاهِرُ وَالباطِنُ وَهُوَيِكُلِ شَتِي عَلِيمُ

٢)وَإِذ سَالَكَ عَبادى عنى فانى قريب

٣)وَنَحنُ اَقُرَبُ اِليهِ مِن حَبَلِ الوَرِيد

چنانچری شناس کے لئے سب سے پہلے خود شناس کی ضرورت لائل ہوتی ہے کوئکہ
اول و آخر ظاہر و باطن تن ہی تن ہے جہال خود کا (اپنا) تعارف حاصل ہوا کہ وہیں خدااوراپ
مولی کا تعارف بھی حاصل ہوجا تا ہے اوراس وقت خود بخو دُنہ نہ و ''افغا' کے جمع اور واحد ہونے
کا صحیح منہوم پیش نظر ہوجائے گا۔ جو ہر حیثیت سے مصداق ذات ہوتا ہے کسی غیر اللہ پر جواہم
باسے نہیں ہے اس کا اطلاق نہیں ہوسکتا ،صرف تن تعالی جن کا اہم ذات اللہ ہوا کہ وور جو قائم
بالذات اور موجود بالذات ہوکر اسم باسمی کہلاتا ہے اس کے سواکسی دوسر سے پر اسم باسمی کا اطلاق حقیقی طور پر صحیح نہیں ہوسکتا اور ذات اسم باسمی پر جو واقعی حاضر و ناظر ہے ''خون'' و''انا''
کا اطلاق صحیح ہوسکتا ہے۔ اب بیا ہے اسے ہمت و حوصلے کی بات ہے کہ طالب مولا طلب حقیق کی حاور جو بندہ یا بندہ کا مصداق بے جو جس کا طالب ہوتا ہے وہی اسی مطلوب کی تلاش و

پوچھتا پھرتا ہے مجنوں کو بکو کیادھرےناقہ لیلی گیا (طیبات غوثی)

ایک ہندوگیانی سے مئلدادویتی اوردویتی پرمکالمہ: میدک کے ایک وکیل صاحب جن کا نام یا زنہیں آتا۔حضرت قبلہ کے پاس ایک ہندو گیانی کواپنے ساتھ لائے اور ملاقات کے طالب ہوئے۔ یہ ہندو گیانی اپنے مذہب کے ادویتی مسلک یعنی عینیت محض کے قائل تھے۔دراصل وکیل صاحب موصوف کا منثاءتھا کہ دیکھیں اس ہندو گیانی سے مسئلہ وحدۃ الوجود میں حضرت قبلہ کس حد تک عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔حضرت قبلہ نے اس سے سوال کیا مہاراج تم ادویتی ہویا دویتی؟ تواس نے جواب دیامیں ادویتی ہوں۔حضرت قبلہ نے سوال فرمایا کہ بتاؤ آ سنسارمیں پاپ زیادہ ہے یا پُن؟اس نے جواب دیااس سنسارمیں پاپ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا بتاؤیا پ کون کرتا ہے؟ وہ بولے کہ پاپ ہم انسان ہی کرتے ہیں ۔حضرت قبلہ نے فر مایا،ادویتی کی بناء پر تو بیمشہور ہے کہ جو پچھ کرتا ہے وہ سب بھگوان کرتا ہے انسان کچھی خہیں کرتا ہمہارے عقیدے کے برخلاف میہ بات تو دویتی (غیریت) کی معلوم ہوتی ہے لہٰذا آج ہےتم اپنے کوادویتی مت کہواور دویت یعنی غیریت کے قائل ہو جاؤ۔وہ بین کر بہت خفیف ہوکراپنے ساتھ وکیل صاحب سے آہتہ سے کہنے لگے کہ بیصاحب تو مہا اُتم گیانی (عارف تامتدالمعرفت)معلوم ہوتے ہیں۔اس واقعہ کے تھوڑے دنوں کے بعد وکیل صاحب دوبارہ حضرت قبلہ کی ملاقات کو حاضر ہوئے تو فرمانے لگے کہ اس حضور اس ہندو گیانی کوآپ کے آیاس مسلک وحدۃ الوجود کے مقابلہ میں بطور آ ز مائش لا یا تھالیکن آپ نے کچھاس طرح اس کولا جواب کردیا کہ آپ کامسلک وحدة الوجود ہی خصوصی مقام ومرتبہ کا حامل ہے۔

تجدید بیعت پر مکالمہ مولوی عبدالقیوم صاحب وکیل ہائیکورٹ سے وکیل صاحب موصوف جوسر داربیگ صاحب موصوف جوسر داربیگ صاحب کے عنوان پر محصوف جوش کے انہوں نے کہاجس طرح ایک عورت کسی ایک مرد کے نکاح میں آ کرکسی دوسرے سے رشتہ منا کحت یا از دواج قائم نہیں کرسکتی ٹھیک اسی طرح ایک شخ (پیر) کا مرید

ہوکردوس بیرکامریذہیں بن سکتا۔ اس پر حضرت قبلہ نے لطیف پیرابی میں فرمایا کہ سی حجے ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں آکر کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی بلکہ ایسا نکاح قطعی حرام ہوتا ہے۔ اگر اس کے موجودہ شوہر میں وصف رجو لیت کا مل طور پرنہ پایا جاتا ہے کہ تو کیا بیشری حکم نہیں ہے کہ وہ ایسے شوہر سے خلع لے کر دوسرے مرد سے عقد کر سکتی ہے۔ آپ برامت مانٹے محقیقین و کاملین کے پاس تا وقت کیا کہ کوئی آدمی خود شناسی وحق شناسی کے جملہ مراتب (جن کا تعلق ذات صفات ، افعال واٹار) سے ہے جب تک کا مل عرفان حاصل نہ کرے۔

' طالب المولی مُذکر''کامصداق نہیں بنا۔آپ کے حضرت شُخ کی بزرگ مسلم ہے لیکن جس سلوک کے وہ حافل سے اس کوسلوک مقید کہتے ہیں اور سلوک مقید میں تصورات و مراقبات کے مسائل کوکام میں لا یا جاتا ہیں جس سے روحانیت کے کمالات بخرق عادات و کرامات ) تو حاصل ہوجاتے ہیں لیکن مقامات کا امتیاز وشعور ہنوز حل طلب رہ جاتا ہے لیکن اس کے برعس سلوک مطلق بھی ہے جوعلمی اور غیر فائی ارشادات کے ذریعہ سے شُخ کامل اس کے برعس سلوک مطلق بھی ہے جوعلمی اور غیر فائی ارشادات کے ذریعہ سے شُخ کامل رتا مت المعرفت ) طے کراتا ہے اس سے خرق عادت حاصل ہونا نہ ہومضا کھ نہیں ۔ لیکن مقامات کا شعور اور امتیاز حاصل ہو کرنش مطمئنہ کے درجہ پر فائر عبو سے ہیں جس کا مقام جنت مقامات کا شعور اور امتیاز حاصل ہو کرنش مطمئنہ کے درجہ پر فائر عبو سے ہیں جس کا مقام کراتا ہے اس کے ذریعہ واضح فرماتا ہے یہ ااینہ النفس المطمئینة ورجہ می اس مضمون کو حسب ذیل شعر میں ظاہر فرماتے ہیں

بست بسیار ابل حال از صوفیان نادر است ابل مکال اندر میال

لہذااگراہل اللہ (انسان کامل) کے زمرہ میں آنا مقصود ہے تو کسی مردحق آگاہ وحق نما ہے وابستگی اورانتساب پیدا کیجئے۔ورنہ محض تقلیدی وکورانہ عقیدت سے بچھے حاصل نہیں۔

#### کلمه طیبه پر علامه ابوالاعلی مودودی سے مکالمه :

بانی جماعت اسلامی نواب نثار جنگ کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت قبلہ کی خدمت میں تشریف لائے کچھ مکالمہ رہا کلمہ طیبہ تشریف لائے کچھ مکالمہ رہا کلمہ طیبہ میں لاحرف نفی آیا ہے توبہ لاکس کی نفی کرتا ہے۔علامہ موصوف نے جوابا فرمایا کہ علاء کا قول ہے کہ لانفی جنس اللہ کرتا ہے۔ یعنی لانفی الله باطلہ کرتا ہے اور الاک ذریعہ اللہ ہی اللہ برحق ہونے کا اثبات ہے۔

حفرت قبله نے فرمایا جب لا کے ذریعہ حرف فی جنس الله مقصود ہے توالیہ باطلہ کے ساتھ ہی السے برحق کی بھی نفی ہوجاتی ہے لہذا جب دعوتی کلمہ سے ہی الوہیت کی نفی ہو گئی تو پھر اسلام وایمان کا ذکر ہی کیار ہا۔علامہ موصوف نے سکوت اختیار کیا۔کوئی جواب ان سے بن نہ يا -حفرت قبله في اس يرسير حاصل تقريفر ما في اورآخر مين فرمايا كه الاسفى جنس السب مقصودنہیں ہے بلکنفی وصف (الوہیت کے وصف یں توحیدائمی ، توحید فعلی اور توحید وصفی اور توحید ذاتی کے حاراعتبارات کی تفصیل محققین کرام کے پیش نظر رہتی ہے جس کو لا معبود الا الله . لا مقصود اله . لاموجود الا الله لا مشهود الا الله كتشريح كر تحت تفصيلى بيان آتا ہے اورای اعتبارے الوہیت کے چاراعتبارات ( ذات ، صفات ، افعال اور آثار ) کیلئے یا نچ راستے، چارمنزل ایک مقام کومقامات عشرہ کا نام دے کرتشرت کیان کی جاتی ہے۔ اس طرح حار رائة (راه شريعت ، راه طريقت ، راه حقيقت اور راه معرفت) اور اس كى حار منزلين ناسوت ،ملکوت ، جبروت ، لا ہوت بیان کر سکے ۔ راہ وحدت کے اسرار ورموز کی تلقین کر کے مقام قرب تك يافت وشهود كے درجة تك سالك كو پہنچاد يتے ہيں \_حضرت شاه كمال الله مخزن العرفان میں اس كواس طرح ايك شعرميں ظاہر فرماتے ہيں

کیتا جو قطع پانچ زبان جار منزلاں آخر مقام قرب اے مہنتے ہوا الوہیت غیراللہ مطلوب ہے۔اس تقریرے جوتقریباً ایک گھنٹہ تک جاری رہی من کر علامہ ابوالاعلی مودودی پر رفت طاری ہوگئی اور رونے گئے۔ انہوں نے اعتر اف کیا کہ بے شک کلم طیب کے تقیقی فیم سے موجودہ دور کے علماء (الا مَا شاء الله) بالکل خالی وعاری ہیں۔ اسی واقعہ کے بعد چند بوم کے اندر مولانا پنجاب تشریف لے گئے تو واپس حیدر آباد نہیں آئے اور تح یک جماعت اسلامی کا آغاز فر مایا۔

# نفل روزه اور چودهری شهاب الدین نقشبندی :

بیتم بازار کے قصابول کے چودھری حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے۔ بیعت و ارادت رکھتے تھے اور ان سے خلافت بھی حاصل کی تھی ۔سلمہ نقشبند بیر بیں بیری مریدی فرماتے تھے۔ چودھری صاحب موصوف نے دواز دہم شریف کے فاتحہ کے سلمہ بیں حضرت فرماتے تھے۔ چودھری صاحب موصوف نے دواز دہم شریف کے فقیر راقم الحروف بھی ہمراہ مرشدی کو دعوت نامہ بھیجا۔حضرت قبلہ دعوت میں تشریف لے گئے۔فقیر راقم الحروف بھی ہمراہ تھا جس وقت دستر خوان بچھایا گیا اور کھا نا چنا گیا تو حضرت قبلہ نے میز بان سے کہا آپ بھی تفاول فرما ہے تو انہوں نے کہا کہ بیس روزہ دار ہوں ،حضرت قبلہ نے کہا یہ کون ان وزہ رکھنے کا تاول فرما ہے تو انہوں نے کہا کہ بیس روزہ دار ہوں ،حضرت قبلہ نے کہا یہ کون اورہ کون اورہ کون اورہ کون اورہ کون اورہ کون اللہ تعالی کی صریحی است سے بھی تو نہیں معلوم ہوتا۔اگر مستحب ہے تو آپ کا مقرر کر دہ ہے۔ کی فرض یا واجب یا سنت سے بھی تو نہیں معلوم ہوتا۔اگر مستحب ہے تو آپ کا مقرر کر دہ ہے۔ اللہ تعالی کی صریحی ارشاد کے مقابلے میں نفس یا قیاس کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی ہے جیسا کہ صریحی ارشاد ہوتا ہے۔

قُلُ مَنْ حَدَّمَ زینته اللهِ الَّتِی أَخَرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّیبَات مِن الرزق اس آیت پرحفرت قبلہ نے سیر حاصل تقریر فرما کر آخریں فرمایا کہ اس قتم کے اعمال کا میں تقیح اوقات کے سواحاصل ہی گیا ہے کا ملین کے پاس عبث کہلاتے ہیں اور فضول اعمال میں تقیح اوقات کے سواحاصل ہی گیا ہے جیسا کہ شہورہ ہے حَسَنات الابداد سَیّات المقدیین

مسئله قرآن اور مولانا ابو محمد مصلح صاحب سے گفتگو:

بانی عالمگیرتحریک قرآنی کو بمقام ناوندگی (بشیرآ بادعلاقه پایگاه سرآسانجاه) مولوی محمه

کیرخان صاحب سیشن جی پائگاہ نہ کور نے بہ سلسلہ میلا دالنبی صلی اللہ علیہ دسلم اور حضرت قبلہ دونوں کو مدعوفر مایا۔ وہیں حضرت مولا نائے موصوف سے بوقت ملا قات دریافت فر مایا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں انہوں نے بہت تر شروئی سے جواب دیا ''میں صرف قر آن پیش کرتا ہوں'' پیشرمولا نائے موصوف نے حضرت قبلہ نے بھرمولا نائے موصوف نے حضرت قبلہ نے فر مایا کہ ہیں تحت کتاب وسنت دین کو پیش کرتا ہوں اور اس کی تبلیخ واشاعت میرا کام ہے۔ چنا نچواسی دن بعد مغرب شام میں جامع مسجد بشیر آباد جلسہ میلا دالنبی صلی المعلیہ وسلم منعقد ہوا چونکہ حضرت قبلہ کواسی شب ذریعیٹرین بلدہ روانہ ہونا ضروری تھا اسی وجہ سے قبل اوقبل مولوی ولی اللہ سینی سے بوہلہ ، اولی حضرت قبلہ کی تقریر کر ائی گئی (فقیر راقم الحروف بھی موجود تھا) حضرت قبلہ نے ولی اللہ حیان میں صاف صاف فر مایا کہ جوکوئی واعظ یا مقرر اپنے بیان میں کتاب وسنت کی روثنی میں اظہار خیال کرے اس پر عامتہ السلمین کوعمل پیرا ہونا چاہئے کیونکہ ہر مسلمان قرآن و مدیث کے اعکام کی تقیل کے لئے مکلف ہے۔

اس طرح وہ ایمان وعمل میں صراط متنقیم پر قائم رہ سکتا ہے ور نہ اس کے خلاف لغرش اور گرائی کا امکان ہے اور صراط متنقیم وہ راستہ ہے جس پر اہل انعام (انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین خود بھی چلتے ہے اور دوسروں کو بھی چلنے کی دعوت دیتے تھے بھی قرآن اور محض حدیث صالحین خود بھی چلتے تھے اور دوسروں کو بھی چلنے کی دعوت دیتے تھے بھی قرآن اور محض حدیث کو پیش کر کے قوم وملت کی حقیقی رہنمائی نہیں ہو سکتی ۔ اس بیان سے مولا نامصلح صاحب کے خیالات پر پچھار مرتب ہوا کہ بعد میں جب وہ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو کوئی مضمون خاطر خواہ بن نہ پڑا۔ تقریر تو ہوئی لیکن عوام پچھا سے دل پر داشتہ ہوئے کہ ایک ایک کر کچھار شاد وعظ سے تھینے گئے بلکہ لوگوں کا اصرار ہوا۔ حضرت پیرغوثی شاہ صاحب پھر مکرر پچھار شاد فرما تیں لیکن ٹرین کا وقت قریب تھا۔ حصرت قبلہ اشیشن روانہ ہو گئے ۔ حضرت قبلہ کے ساتھ مولوی وجہ الدین صاحب و کیل سرکار پائیگاہ بھی بلدہ کی ٹرین میں ایک ہی کمپارٹمنٹ میں ہمسفر مولوی وجہ الدین صاحب و کیل سرکار پائیگاہ بھی بلدہ کی ٹرین میں ایک ہی کمپارٹمنٹ میں ہمسفر

تھے۔انہوں نے دوران سفراپنے تا ٹرات کا اظہاریوں فر مایا'' حضرت قبلہ! آپ کا وعظاتو بہت ہی دلچیپ تھالیکن مولانا کی تقریر دلچپی سے خالی و عاری تھی ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گوشت تو ہے لکین بلانمک مرچ کے "تو حضرت قبلہ نے فرمایا کمحقق اور مقلد میں یہی فرق ہوتا ہے۔اس سلسلہ میں واضح کرنا ضروری ہے کہ اکثر شہراور مضاف حیدرآ باد میں دور ونز دیک جلسہ ہائے میلا دالنبی منعقد ہوتے۔

حضرت قبلہ کو بھی مرعوکیا جاتا چنانچ سب سے پہلے جوسوال داعین سے فرماتے تھے کہ آیااس جلسه میں کسی کی صدارت تونہیں ہے اگر جلسه میلا دالنبی کسی کی زیر سریری اور صدارت منعقد ہوتا تواس کی دعوت کورد کردیتے اور فرماتے کہ جس جلسہ (میلا دالبی ) میں خودحضور انور صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس تشریف فر ما موتے ہوں وہاں کس مخف کی صدارت بے معنی ہے۔ میں ایسے جلسوں میں شریک ہونا ناجائز اور حرام سجھتا ہوں چنانچداس فتم کے جلسوں سے آپ اجتناب فرماتے ۔ پہلے پہل تو لوگوں کو گمال ہوا کہ شاید حضرت اپنی موجودگی میں کسی کی صدارت گوارانہیں ہے کیکن جب مندرجہ بال توجیہ حضور کی زبانی سی توان کی بد کمانی رفع ہوگئی جب سے بجائے "زیرصدارت" کے الفاظ کی "زیر گرانی" و"زیرسر پرتی" کا عنوان لکھنا شروع كرديا \_ يبي نبيل بلكه هر موقع پرشريعت محديًّ اور حفظ مراتب كا بطور خاص امتمام فر ایج اوراینے خلفاءاور مغتبین کوبھی اس کی تا کید کرتے۔

## کامل و غیر کامل پر راس مسعود صاحب سے بات چیت :

جورياست حيدرآباديس بعيده ناظم تعليمات Director of Education مامور کار گذار تھے۔ ان ہے ایک ملاقات کے دوران "کاملین" اور "فیر کاملین" (لعنی تاقصین ) کے امتیاز کے سلسلہ میں مولانائے روم کے ایک شعرکودلیل کے طور پر حضرت نے بین فرمایا جوحب دیل ہے ب روی بوسب دیں ہے کاریا کان را قیاس از خود گیر گرچہ باشد را نوشتن شیر ، شیر

اس شعر کوس کرداس مسعود صاحب نے (جو مثنوی میں خصوصی درک رکھتے تھے) کہا کہا نگلتان کے پروفیسر نگلسن نے (جو ماہرادب فاری کہلاتا ہے) اپنی شرح مثنوی میں شعر مذکورہ بالا میں آخر میں بجائے شیر شیر کے شیر شیر (لہن) کر کے لکھا ہے لیکن آپ نے جوشیر شیر کہہ کر پڑھا تو ایک حد تک مصرعداولی کی صحیح ترجمانی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت قبلہ نے فوراً فر مایا خر عیسی اگر بہ مکہ رود چوں بیائی ہنوز خر باشد خر عیسی اگر بہ مکہ رود چوں بیائی ہنوز خر باشد اس بیچارے کو بھلاحقیقت کی کیا خبر۔ مثنوی مولا ناروم کے حقیقی مفہوم و معانی سیجھنے کے لئے تو صاحب مثنوی سے یا نسبت محمدی کر کھنے والے شخص سے نسبت وارادت حاصل کے لئے تو صاحب مثنوی سے یا نسبت محمدی کر کھنے والے شخص سے نسبت وارادت حاصل کے بغیر صحیح مفہوم کو نہیں پہنچایا جاسکتا۔ چنا نچے مولا نا روم نے خوداسی نسبت کی اہمیت کو حسب ذیل شعر میں واضح فرمایا ہے

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام مٹس تبریزے نہ شد اسی صحبت اور مکالمے کے بعد اکثر مسٹر راس مسعود صاحب حضرت قبلہ سے حضرت مولانا کے اکثر اشعار کے مفاہیم کے استفادہ کرتے رہے بلکہ جب حضرت قبلہ نے مثنوی مولانا روم کی فاری شرح بح العلوم لکھنوی ثم المدراس کا ترجمه معدتو ضیحات و حاشیہ کے ساتھ '' کنز مکتوم''نام سے رسالہ جاری فرمایا جس میں مثنوی مولا ناروم کے فارسی اشعار کواسی وزن اور بحرمیں اردواشعار میں منظوم کر کے ترجمہ فر مایا اور اس کے کی نمبر شاکع بھی ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ خریداروں نے ایڈوانس جمع کر اکران کو حاصل بھی کیا تو راست مسعود صاحب نے بھی اس میں حصدلیا بلکہ حضرت قبلہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اس کے ترجمہ و تالیف کے کام کو ستفل طور یر چلانے آ مادہ ہوں تو سرکاری گرانٹ بھی سرکار نظام سے منظور ہوسکتا ہے۔اس طرح دیگر سربرآ وردة حضرت نے جس میں مسرحیدری جو بعد میں حیدرنواز جنگ بھی ہو گئے انہول نے عرض كياليكن طبيعت بيس استغناء اورنؤ كل تفااس كام ميس غير الله يربعروسه ونظر ركهنا ندجب صوفیاء کے مسلک کے لحاظ سے توجہ بغیر قل موتا تھا۔ جوشرک خفی کہلاتا ہے اور لہذا آب اس پر

آمادہ نبیں ہوئے بلکہ ستنفی اور متوکل رہے۔

#### مثنوی شریف اور نواب حیدر نواز جنگ :

جو پہلے وزیر فاکنانس رہے اور بعد ہیں صدر اعظم حکومت سرکار عالے ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا اور مشورہ بھی پیش فر مایا کہ اگر آپ اس کام کو انجام دیں اور مشوی کے ساتوں دفتر کی شرح و ترجمہ اردوزبان ہیں طبع و شائع کریں تو اس کوجامع عثانیہ اور علی گڑھ یو نیورٹی کے نصاب ہیں شریک کر کے با قاعدہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کا کام انجام دیا جا سکتا ہے اس طرح فاری اوب کی بری خدمت ہوگی کیکن حضرت قبلہ کی طبیعت کی افراد اور متو کلانہ مسلک نے باوجودان و سائل کے امکان کے بھی قید و بند و نیاوی ہیں رہنا گوارہ نہ کیا اور یہ کہ کرٹال دیا کہ فقیر کی نظر اسباب پر ہی رہتی ہو وہ جوصورت پیدا فرمائے گاو ہی بہر صورت بہتر اور مناسب ہوگی کیونکہ اس کا تو قطعی و عدہ ہے جس ہیں شک و شہر کی گئوائش ہی نہیں ہے۔

## وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبَه

مسٹر حیدری نے بیتھی کہاتھا کہ مثنوی مولا ناروم کی شرح بزبان اگریزی پر وفیسر نکلسن نے کی ہے۔ اس کے کل جز ساٹھ پوئٹر میں اس وقت دستیاب ہوئے تھے اور آپ کی شرح بزبان اردو جو چوگ اس کا اندازہ لگانے سے بینتیجہ نکلتا ہے کہ کل جزکی قیمت مشکل سے تقریباً ایک سورو بے سے زائد نہ ہوگی گریباں تو کیف ہی دوسراتھا۔ تفویض و توکل کے مقام ہی کو جرکل میں بیش رکھا جا تا تھا بقول کے

ہجر اچھا ہے نہ ارمان و حال اچھا ہے۔ یارجس حال میں رکھے وہی جال اچھاہے

#### <del>عِظِمِيَّةِ شِيخ</del> اور نوابِ سعيد جنگ :

الموسوم بدابوسعيد مرزا صاحب حفزت قبله كي بير بهائي تتصاوراس زمانه مي بجده

ناظم اول فوجداری بلدہ عدالت میں مامور وکارگذار تھا یک بار دفتر جانے سے پہلے حضرت قبلہ سے ملاقات کرنے حاضر ہوئے۔ دوران گفتگو میں عظمت شخ (پیر) کے عنوان پر بیان فرماتے ہوئے حضرت نظامی گنجوی فرماتے ہوئے حضرت نظامی گنجوی فرماتے ہیں

مامقیمان کوئے دلداریم لطف دنیا و دین نمی آریم کے بچھماں دل بنیں خبر دوست ہرچہ بنی بدانکہ مظہر اوست کہ بچھماں دل بنیں خبر دوست ہرچہ بنی بدانکہ مظہر اوست کین بایں ہمیتمام انسانوں میں وہ انسان عظیم المرتبت مظہر ہوسکتا ہے جس سے سرظہور کاراز منکشف ہوتا ہے ای کو انسان کامل کہتے ہیں اس لئے شخ طریقت کو اپناویا انسان تصور کر کے مکنا سوءِ ادبی ہے۔ اس کو تو مظہر خدا اور رسول کی حیثیت سے پیش نظر رکھنا چاہئے چنا نچہ مولاناروم نے اس جہت سے ارشاو فرمایا ہے

چونکہ ذات پیر را کردی قبول ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول اس اعت میں اخلاص ہی پیدا ہوگا اس اعتبار کے شغل سے نہ صرف خدا اور رسول کی اطاعت میں اخلاص ہی پیدا ہوگا بلکہ حب خدا اور رسول می پیدا ہوگا ۔ اس پر مرز اصاحب موصوف اس قدر متاثر ہوئے کہ ٹو پی کوسر سے اتار کرفرش پر پٹک دی اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھ پر برااحیان فر مایا جواس حقیقت کا ایکشاف فر مایا ۔ بے شک میں نے آئ تک اپنے شیخ کواس نظر سے نہیں دیکھا اور بہت دیر تک اس کے تلمذ وادراک کا لطف اٹھاتے رہے۔

## مسئلہ وحدۃ الوجود پر نلگنڈہ کے ایک مصنف صاحب سے مکالمہ:

جناب عبدالرحيم صاحب جوولايت كتعليم يافتة اوراعلى وُكرى ركھتے تھاور جنھوں فضون تف تقاور جنھوں نے فن تصوف كى كى كتابوں كاكانى مطالبة كيا تقاليكن مسلدوحدة الوجود كووہ الحاد برجمول مجھر اس مسلك اور مسئلہ وحدة الوجودكى كتب كے مطالعہ كوعرصہ ہوا كدسلام كر يجك شھانہوں نے

ایک جلسه میں حضرت قبلہ کی ایک غزل کوجس کا مطلع حسب ذیل ہے پیش کرتے ہوئے اس کی توضیح جا ہی

لامكان حجيب نه سكا يارتمبارا بم سے اب تو برآن ملاكرتے ہو برجا بم سے اول وآخر ہو شمصیں ظاہر و باطن ہو شمصیں المان كہتے ہو كيوں اپنا ٹھكانہ ہم سے

اوں وا رہو یں طاہروہ ان ہو یں اداعتراض کیا کہ جب اول وا خر، ظاہرو باطن ت یہ ہے اور پھر مزید یہ بھی سوال اور اعتراض کیا کہ جب اول وا خر، ظاہرو باطن ت یہ ہے جیا کہ آیت محوالاو گو الآخر و الظاہر و البلطان و هو بکل شئی علیم کودلیا چیش کیا جا تا ہے۔ تو بھلا اس کی توضع سے قویہ ثابت ہے کہ ہر شے کا اول و آخر، ظاہر و باطن، جب ت ہی ہے تو شے نام کو بھی باتی نہیں رہی لہذا بندہ یا خلق عین خدا ہو نالازم آتا ہے۔ براہ کرم اس کا صحیح مل بتائے تو حضرت قبلہ نے صرف دو جملوں میں یعنی ''بندہ جن نما اور تن بندنما ہے ' وضاحت فرمادی۔ اگر اس اصول کو عارف باللہ پیش نظر رکھے تو اس میں الحاد کا شائبہ تک باق ندر ہے گا اس پر منصف صاحب بے حدمتاثر ہوئے اور دیر تک ان پر کیف وسرور طاری رہا اور آخرش کہنے گئے کہ آج تک اس اغتبار کونہ کہیں سنا اور نہ کہیں پڑھا۔ حقیقت اور واقعہ تو بہی مصوف وحدة الوجود کے مسلک کے ساکلین میں شامل ہو گئے اور اس خوش میں حضرت قبلہ کی موصوف وحدة الوجود کے مسلک کے ساکلین میں شامل ہو گئے اور اس خوش میں حضرت قبلہ کی موصوف وحدة الوجود کے مسلک کے ساکلین میں شامل ہو گئے اور اس خوش میں حضرت قبلہ کی موصوف وحدة الوجود کے مسلک کے ساکلین میں شامل ہو گئے اور اس خوش میں حضرت قبلہ کی اس کی پرتکلف دعوت بھی فرمائی۔

## مسئله توکل پر مولانا سید ابراهیم صاحب سے مکالمه :

جامعہ عثانیہ کے پروفیسر شعبہ دینیات اور عربی زبان کے مشہور آدیب مولانا سید
ابراہیم صاحب جوعر بی ادب کے علاوہ دیگر علوم میں بھی کانی عبورر کھتے تصان سے ایک مرتبہ
توکل کے مسئلہ پر مباحثہ ہوا، انہوں نے کہا ترک اسباب کا تو کل قطعاً ناجا تر ہے۔ حضرت قبلہ
تے جواباً فرمایا کہ ترک نظر اسباب کا تو کل تو جائز ہے انہوں نے برہم ہوکر کہا کہ یہ سب
تاویلات ہیں۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اچھا آئے ہم اور آپ اس خصوص میں اپنے اپنے

مسلک پر قائم رہتے ہوئے کاروبار خانگی کی سربراہی کی نوعیت سے باہمی تبادلہ کرلیں گے۔ میں آپ کے مسلک کوتو اختیار نہیں کرسکتا بلکہ میں اس طرح ترک اسباب کے توکل کے ساتھ اس بات کا تیقن بھی دیتا ہوں کہ اس میں ذرا بھی آپ کے متعلقین کو تکلیف نہ ہونے دوں گا کیکن آپ بھی براہ کرم تھوڑے عرصہ کیلئے میرے متعلقین کی پرورش کا ذمہ کیجئے اور جس طرح عاہے آزادی کے ساتھ اسباب کے ساتھ تو کل کرتے ہوئے پوری قوت سے سربرای فرمایے۔ دیکھیں اس طرح کون ہم میں سے کامیاب رہتا ہے۔ زیادہ نہیں صرف چوہیں گھنٹے ہی در کار ہیں ہم دونوںا پنے اپنے مسلک کے تحت تو کل کر کے گذاریں گے اور دیکھیں گے کون اس طرح سیااور ثابت قدم نکلا ہے۔ اتنا کہہ کرحضرت قبلہ نے جذبہ میں آ کر فر مایا مولا نائے محترم آپ كوچھٹى كا دودھ يادآ جائے گا۔اگرآ ز مائش مقصود ہے تو بسم اللّٰدور نہ بيجا گفتگونہ فر مائے۔آپ جیے ذی علم اور تبحرعلمی رکھنے والے کیا اللہ تعالی کے فرمان میں اپنے قیاس کو کام میں لا سکتے ہیں جوم ف ميغرما تا ہے كه وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى **الله فَهُوَ حَسُبُه** واضح بادكه آيت خكوره بالا میں اسباب پرتو کل کرنے کی اجازت نہیں دی گئے۔ بلکہ بالراست اللہ ہی جومسبب الاسباب ہاں یر بی تو کل کرنے کی عموی دعوت دی گئی ہے اور پھر بھی پیاطمینان ولایا گیا ہے کہ اللہ تعالى يى برطرة سے كافى بے كيكن وائے برحال ثاكة بصرف اسباب ير بعروم كردہے ہيں اوراخیں کو کافی سمجھ رہے ہیں۔لہذا تو بہ فر مائے اس طرح اللہ تعالی کے فرمان کی خلاف ورزی ہور ہی ہے۔ چنانچے مولانائے موصوف بالکل خاموش اور ساکت ہوگئے اور آئندہ سے اس قتم كمباحث عجتنب رب

## مسئله عینیت اور غیریت پر صوفی عبدالقادر صاحب واعظ سے مکالمہ :

ایک محبت میں حضرت صونی عبدالقادر صاحب واعظ اور حضرت قبلہ سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے اعتراضاً کہا غوثی صاحب آپ نے کیا غضب کیا کہ شاہ کمال اللہ صاحب (المعروف بمچھلی والے شاہ صاحب) سے جو''وجودایک ذات دؤ' کے نظریہ کے قائل ہیں ان کے ہاتھ بیعت کرلی۔ باوجوداس کے کہ آپ کوحضرت شیخ اکبرمجی الدین ابن عربی ؒ ہے فضان سفى اوراوليى نبت حاصل تقى \_آپ نے بياليا كام كيا ہے معلوم موتا ہے كويا حضرت شیخ اکبڑنے آپ کواپنے پاس سے دھ کار دیا ہے۔حضرت قبلہ نے ان سے سوال فر مایا جناب صوفی صاحب ذرا پہلے ذات کی تعریف تو فرمائے انہوں نے برہم ہوکر کہا، کیا مجھے لویڈ اسجھتے ہو جوالیا سوال کرتے ہو۔حضرت قبلہ نے نہایت سنجید گی سے کہا آخر آپ کو ذات کی تعریف کرنے میں کون ساامر مانع ہے۔ جمنجھلا کر کہنے لگے ذات ہی کو وجود کہتے ہیں۔حضرت قبلہ نے فرمایا اگرذات ہی وجود ہے تو وجود کی کیا تعریف ہو سکتی مصوفی صاحب کہنے لگے وجود ہی کو ذات کہتے ہیں۔حضرت قبلہ نے فر مایا اچھا بتائے تو سہی کہ ذات کی کتنی قشمیں ہیں انہوں نے کہاذات میں دوئی ہی نہیں ہے۔حضرت قبلہ نے دین کی اساس کلمہ طیبہ جواسلام کا دعوتی کلمہ ہے یعنی لاالیہ الااللہ محمدُ الرّسول الله کو پیش فرما کر کہااس میں تو ایک ذات اللہ کی اور دوسری ذات محمدات کی ہے جوعبداوررسول ہیں اس سے ودوذات کا اثبات ہور ہاہوہ بول الشے محمد عَيِّكَ بِي الله الله بِي وَصِرت قبله نے فرمایا جب تحمد ہی الله ہے تو رسول الله کا لقب عبث ہوجا تا م صوفی صاحب کہنے لگے بیغیریت اعتباری م ورنددر حقیقت محمد علی جی اللہ ہیں۔اس تفتكوكود يكرحاضرين اورخودشاه فجمد حسين صاحب ناظم سمنتان ونيرتى جواس صحبت مين تشريف رکھتے تھے۔سنااوراس وقت سےان کی خوش اعتقادی کا پردہ چاک ہو گیا۔واضح باد کے حضرت مخمد حسين صاحب جناب صوفى عبدالقادر صاحب كومامورمن الله مجحة تتحاس مكالمه كے بعد سے صوفی صاحب کی شہرت ماند پڑگئی اور کیوں نہ ہو کہ اتمام جحت کے بادی جن ہوجا تا ہے اور باطل، بإطل \_مسئله واحدة الوجود مين الحادوز ندفته كاسبب صحح عقا كد كافقدان ہے\_

پردہ نسو ان پر ایک ڈاکٹر ماہر نفسیات سے گفتگو:

بلاری کے دوران سفر میں ایک بارایک ڈاکٹر پی ایج ڈی (نفسیات) سے ٹرین میں

سینڈ کلاس میں سفر کرتے ہوئے ملا قات ہوئی۔اس نے نفسیاتی نقط نظر سے عورتوں کو ندہب اسلام میں پردہ کی قیدو بند میں رکھناظلم پر محمول کیا اور کہا کہ ہر شخص کونفسیاتی نقط نظر ہے آزادی خیال کا حق حاصل ہونا چاہئے اور آزادی عمل کا مجازگر داننا چاہئے نہ کہ آزادی خیال اور آزادی عمل کے جذبہ کو مجروح کر کے اس ظلم کورواں رکھا جائے آپ ہی تصفیہ فرمائے کہ یہ ایک گونظلم نہیں تو اور کیا ہے؟

حضرت قبلد نے فرمایا که آپ ماہر نفسیات ہے اس وجہہ سے زرا میرے اس سوال کا جواب دیجے کہ آپ کی ماں بیٹی اور بیوی بہن پراگر کوئی مخص بری نظر ڈالے تو نفسیاتی طور پر آپ کے جذبات پر کیا اثر مرتب ہوگا۔تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میری عزت بھی اس کو برداشت نه کر سکے گی کے میرے ناموں پر کوئی غیر محروم بری نظر ڈالی حضرت قبلہ نے فرمایا جوچیزایے لئے ناپند کرتے ہیں کیا نفیاتی نقط نظر ہے آپ اس کو دوسروں کے حق میں پند فرما کتے ہیں یا الی بات دوسروں کے حق میں کیونکر پسندیدہ ہو سکے گی کیا آپ اپنی ماں، بہن، بیٹی، اور بیوی کے ناموس کی بدنظری جائز سمجھ سکتے ہیں۔ غالبًا اس کا جواب آپ یہی دیں گے کہ ہمارے نقط نظرے بینصرف ہمارے لئے اور نہ دوسروں کے لئے جائز ہوسکتا ہے اس پرداکٹر صاحب موصوف اعتراف کیااور فرمایا که میں تو بدنظری کی نظر سے بھی کسی عورت کوئیں دیکھتا اور نہ دوسروں پر بد کمان ہوں۔حضرت قبلہ نے فرمایا آپ جیسے یا کیزہ کر دار اور خیالات کےلوگ تو شاذ و نادر ہی ہو گےلیکن عوام کاالا نعام توایسے نہیں ہو سکتے اورا قلیت کے مقابلے میں اکثریت کا پہلو ہمارے معاشرے میں کموظ رکھا جاتا ہے اس لئے مذہب اسلام نے اس پہلوکو بمتقصائے احتیاط محلوظ وہ لازم گردانا ہے اور اس سے دوسروں کی نظر اور جذبات کی حفاظت مقصود ہے نہ کہ صنف نازک پر قید و بندیا تحدید عائد کرنی مقصود ہے اور پھر بروہ کے سلسلمیں نا صرف صورت کو چھپانا ہی مطلوب ہے بلکہ آواز ، اچراور مستعملہ زیور کی جو کارتک كاخيال ركھا گياہے كدسننے والے كے جذبات كو كهي نفس اماره برائي كى جانب ندلى جائے اس بیان سے ڈاکٹر صاحب موصوف بہت متاثر ہوئے۔

حقانی صاحب پرنیل گلبر گدکالج سے طبعیت اور نفس پر گفتگو: مولوی ابوتر اب صاحب ناظم تغییرات حکومت نظام حیدرآباد کے مکان واقع کا چی گوڑ ہ پر حقانی صاحب پرنیل گلبر گدکالج سے گفتگو کا اتفاق ہوا۔انہوں نے کہامیراد ماغ (mind) نہیں جا ہتا کہ میں دین کا کوئی کام کروں بقول حضرت غالب کے

جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی پہلے تو ایمانی نقطہ نظر سے تھوڑی دریتک اس پر بحث و تحیص ہوتی رہی لیکن حقائی صاحب اس سے کی طرح قائل نہیں ہوئے۔ آخرش حضرت قبلہ نے دوسراحر بہاستعال کیااور کہا کہ اچھا جناب سے بتائے کہ آپ کے افسر بالا دست یاوز پر تعلیمات کے احکامات کی پابندی کے لئے آپ کا دماغ (mind) کیا تھم لگا تا ہے۔ کیا وہاں بھی وہ آئی طرح سرکشی اور تا فرمانی اور تحم عدولی کا نظر سے پیش کرتا ہے۔

توانبوں نے کہا کہ ایسا کرنا گویا Bread of Government Order یعنی
گورنمنٹ کے حکام کی خلاف ورزی اور ماتحق اور Discipline کے مغائر ہوگا اور ہمارے
ریکارڈ پر برنما داغ Remark ٹابت ہوگا۔ اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ آپ جیسے انسانوں
گیا فتر اع چئی بصورت ضابطہ ملازمت کی آپ خلاف ورزی کرنے میں زرا بھی اپ و ماغ کی افتر اس چئی نظر در کھتے ہیں اور عدم تعیل
میں اپنے کارنامہ ملازمت کے خراب ہونے کا اندیشہ پیش نظر رکھتے ہیں تو بھلا اس خالتی عالم کے نازل کے ہوئے ضابطہ و دستور حیات یعنی جس کو قرآن اور کلام اللی کہتے ہیں اس کے کازل کے ہوئے ضابطہ و دستور حیات یعنی جس کو قرآن اور کلام اللی کہتے ہیں اس کے قواعدوا حکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے نامہ اعمال کاریکارڈ کیوں خراب کرتے ہیں اس کے قواعدوا حکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے نامہ اعمال کاریکارڈ کیوں خراب کرتے ہیں اس کے قویر میں ہوئے کہ آپ کا د ماغ mind تو اس طرف میں جو بونے سے بازر کھتا ہوگا۔ جس کو فیش خود ہمل انگاری اور لا پروائی کے ماتحت اس طرف رجوع ہونے سے بازر کھتا ہوگا۔ جس کو فیش خود ہمل انگاری اور لا پروائی کے ماتحت اس طرف رجوع ہونے سے بازر کھتا ہوگا۔ جس کو

چھلاہ ہاور وہم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے لیکن نفس پر قابو پانا کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں۔اس کے لئے تو تربیت کے لئے کسی مر بی کو تلاش کے تو تربیت کے لئے کسی مر بی کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور الیے مر بی کوشنخ کامل یا پیر طریقت کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ چنا نچیمولانا روم فرمارے ہیں

ہے بیج نہ کشد نفس راجز طل پر دامن آن نفس کش راسخت گیر

#### جناب صدیق دیندار چن بشویشر سے دو بدو مقابلہ اور مباهثہ :

متعقر ضلع را بحوريين نواب شاريار جنگ تعلقد ار كے مكان پر حضرت قبله كے پير بھائى تھے۔صدیق دیندار بانی انجمن متولی خانقاہ سرور عالم واقع آصف گربلدہ ہے گفتگو کا اتفاق ہوا عنوان ختم نبوت تفاصديق ديندار صاحب نے حديث "العلماء أمتى كابنياء بني اسرائيل" كو بیش کرتے ہوئے کہا کہ مرزاغلام احمد قادیانی صاحب نے اس بناء پر پروزی بی اورمثل بی ہونے کا دعوی کیاہے جو چھے ہے۔ اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کے اگر اس طرح کا نبی مانا ہے تو میں خودکو پیش کرتا ہوں کہ مجھے بھی پروزی نبی اور مثل نبی تتلیم کرو۔ صدیق دیندار صاحب نے برہم ہوکر فرش پر ہاتھ مارتے ہوئے دھمکی دی،آپ اس خصوص میں مزید بحث کی تومسل کے ر کھ دوں گا۔حضرت قبلہ نے اپنی پنڈلی پر سے تہد بند جڑھاتے ہوئے چند بالوں کو پکڑ کر فر مایا اگرتصرف بتانامقصود ہوتو ذرا بالوں کوتو تیزها کرو۔صدیق دیندارصا حب ساکت ہو گئے اور کچھ وقفہ کے بعد گویا ہوئے کہ آئے ہم اور آپ ال کردین اسلام کی خدمت کریں گے حضرت قبلہ نے فرمایادین اسلام کی خدمت اور تبلغ کے لئے مبلغ کوسچے العقیدہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلے ناقص اور باطل عقیدہ سے آپ توبہ بیجے۔میرا اور تمہارا ساتھ کسی طرح نہیں ہوسکا۔ختم نبوت کاعقیدہ ہر فرقد اسلامیہ کے پاس مسلم ہے جو مخص ختم نبوت کے عقیدہ کا قائل نہیں ہے اس کی نسبت تمام علمائے اسلام کا متفقہ فتو کی ہے کہ وہ مرتد ہے لہذا ایسے عقیدہ باطله سے تائب مونا ہی نجات اخروی کا باعث موگا۔

#### دوسرا واقعه:

انھیں صدیق دیدارصا حب نے ایک پیفلٹ بعنوان ' خادم خاتم النین' شاکع وطبع کرایا اور عامتہ اسلمین کو ایک طرح کا مخالط دیا چونکہ تمام انبیا علیم السلام حضورا نور قلیلے کے خادم ہیں اور حضور کی امت کے علاء نی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ اس لئے تمام انبیاء حضورا نور علی کے خادم ہیں اسی طرح علائے امت محمدی اپنے کو حضور خاتم النبین کا خادم سمجھتے ہیں لہذا بالفاظ دیگر خودا پنے آپ کو خادم خاتم النبین بتلاتے ہوئے شال نی قرار دے کر ختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف ایک طرح اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ حالا نکہ حدیث نبوی کی روسے حضورا نور علی ہے نہ بالسلام کو اخی بھی کہ کری اطب کیا ہے۔ چنانچ اس فقنہ کے از لہ کے لئے حضرت قبلہ نے بڑے ہوئے ہمالسلام کو اخی بھی کہ کری اطب کیا ہے۔ چنانچ اس فقنہ کے از لہ کے لئے حضرت قبلہ نے بڑے ہوئے والی تا کہ عامة المسلمین اس سے مخالط کھا کر گراہ نہ ہوجا کیں اور اس فلاع قیدہ سے اپنے آپ کو مخو خاصح زر کھیں۔

اگراییانہ کیا جائے گا تو ارتداد کے داستہ کھل جائے گا۔ اس فتنہ سے نہ صرف عامة المسلمین کوئی آگا ہ فرمایا بلکہ اکا برعلاء ومشائحیں جو دیندار صاحب کے غلط پر و پیگنڈ ہے سے متاثر ہو چلے تھے اور سمجھنے گئے تھے کہ مولانا صدیق دیندار ند ہب اسلام کی تبلیغ واشاعت کا مشخس اقدام بذر بعیر آئم قرآنی بزبان تلنگی ، کنڑی ، مرہٹی ، ہندی ، انگیر بزی وغیرہ کرکے دین کی ایک بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس بناء پر دیندار مشن کے خلاف ان حضرات کی طرف سے اعتراضا یا اصلاحا کوئی بات ظاہر نہ ہوسکی اور نہ حضرات نے دیندار صاحب کے اس مخاکطہ کاستہ باب بی کیا۔ بلکہ جب حضرت قبلہ نے ان علاء ومشائحین کے سامنے وہ فادم خاتم المنین ، پی علم کی قابل اعتراض عبارت کو پیش کیا تو وہ ان اعتبارات کو جو خلاف عقیدہ اللے سنت والجماعت تھے۔ معلوم کر کے اپنے کسن طن سے تائب ہو کر باز رہے۔ البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے

انہوں نے اپنے زعم باطل میں حضرت سے گتا خانداز میں گفتگو کرنے کاعز م کیا اور بیخیال کرکے دیندارصا حب جودین کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس پر ابوجہل کی طرح جناب غوثی شاہ صاحب روڑے اٹکارہے ہیں لہٰذاان کی خبر لینی چاہئے لیکن وہ اوگ جب حضرت قبلہ کی خدمت میں آئے اور پیفلٹ نہ کورکو حضرت کے مواجہ میں پڑھ کر دیکھا تو اپنے حربوں (ڈیٹر سے اور لائھی کو ) سیدھا کر کے بولے کہ ہم لوگ اب ان کی خبر لیں گے۔

جوبھولے بھالے مسلمانوں کو مغائط دے کر دھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں۔ حضرت قبلہ نے ان سے کہا کہ میر امنشاء ہرگز اس سے بینیں ہے کہ آپ لوگ فتنہ وفسادیا لڑائی جھڑا ہر پاکریں بلکہ میر امنشاء ہرگز اس سے بینیں ہے کہ آپ فود کواورا پیے متعلقین کواور دیگرا حباب کواس فتنہ سے محفوظ رکھیں رہ گیا دیندارصا حب کا معاملہ معم تقیق کے سپر دکر ٹاچا ہے وہ خوداس کا باحسن الوجوہ انشاء اللہ سد باب کردے گا چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ بعد میں چل کر جناب صدیق دیندار صاحب کے مشن کوکوئی خصوصی کامیا بی میسر نہ ہوسکی ۔ بہی نہیں بلکہ اس طرح دین کے عقائد و صاحب کے مشن کوکوئی خصوصی کامیا بی میسر نہ ہوسکی ۔ بہی نہیں بلکہ اس طرح دین کے عقائد و احکام کے خلاف جس معاملہ میں اور جہاں اور جس مقام اور جس محفص سے بھی زرالغزش یا سرو گذاشت کا زرااحتال بھی محسوس کیا فوری اس کے سدباب کے لئے تحریر وتقریر کے فر ایعہ بھیشہ اس کا از الہ اور التمام ججت فرمایا ۔ چنا نچہ حسب ذیل اور واقعات بھی ناظرین و قار کین کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں ۔

#### سر مرزا إسطعيل:

جس زمانہ میں ریاست حیدرآباددکن کی صدارت عظمی پرسر مرزااسمعیل مامور کارگزار تھا نہوں نے اپنے دور میں کسی مقام جلہ میں ند بہ اور سیاست کوجدا تھراتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں مسلمان ۔اس پر قبلہ نے ان کوفہمائش فرمائی کہ آپ جیسی ذمہ دار شخصیت کا ایسے الفاظ کا استعال کرنا عامۃ المسلمین میں فتنہ وفساد پیدا کرنے کا باعث ہوگا۔ آپ کواچھی طرح سمجھ لینا چا ہے کہ ہرمسلمان مذہب کے مقابلے میں سیاست کومقدم نہیں سمجھتا

اس کی سیاست بھی ندہب کے تحت ہیں رہتی ہے۔ مسلمان کا ظاہر وباطن کیسال رہتا ہے اسکے قول وفعل میں کیسانیت ہوتی ہے۔ موجودہ مروجہ سیاست میں اس اصول کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ مسلحتا ظاہری الفاظ کی ملمع سازی کی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اس کے خلاف دل میں اس کے برعکس جذبات موجزن رہتے ہیں ایسے اعتبارات کو خدہبی نقط نظر سے نفاق سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ مسلمان بہر صورت و بہر قیمت بھی منافق نہیں ہوسکتا۔ بلکہ صداقت اور خلوص اس کا شیوہ ہوا کرتا ہے۔ چنا نچہ اس زمانہ کے تمام اخبارات میں مراسلت اور جوائی مراسلت کی باقائدہ اشاعت بھی ہوتی تھی۔ جس سے عامۃ المسلمین اور دیگر عوام کو حقیقت حال مراسلت کی باقائدہ اشاعت بھی ہوتی تھی۔ جس سے عامۃ المسلمین اور دیگر عوام کو حقیقت حال سے آگاہ ہوئی کہ خد ہب اسلام اور اس کی سیاست جداگانہ حیثیت نہیں رکھتی۔ ہر مسلم کا ظاہر و باطن کیساں ہونے کے بعد جو بھی وہ کرے یا ہے گااس کا بیٹل خرجی احکام کی روثنی میں ہوگا ، باطن کیساں ہونے کے بعد جو بھی وہ کرے یا ہے گااس کا بیٹل غربی احکام کی روثنی میں ہوگا ، لیکن غیر مسلم اور مغربی سیاست کا حال بالکل اس کے برعکس اور مغائر ہے۔ بناعلیہ وہاں غد ہب اسلام علی ہوگائی ہوگائی خرسلم اور مغائر ہے۔ بناعلیہ وہاں غد ہب اسلام کی موسلم کی موسلم کی ہوگائی کی موسلم کی موسلم کی ہوگائی کی میں جدائی اور مغائر ت ہوگئی ہے۔

#### خط کے ذریعہ فھمائش جناب قاسم رضوی صاحب کے نام:

رضا کار دور میں مجل اتحاد المسلمین کے صدرصاحب سیدقاسم رضوی اپنے عہدے اور قوم میں ملی مقبولیت کے باعث اپنے زعم ملی میں جو بھی دل میں آتا ، زبان سے اس کا اظہار کرنے سے در لینے نہ فرماتے ۔ اس زمانہ میں ان کا طوطی بول رہاں تھا انہوں نے ایک بارایک جلسہ میں دوران تقریر فرمایا کہ میں عبادت صرف اس کونہیں سمجھتا کہ جھک جا کیں یا سمجہ دیر ہو جا کیں یا سمجہ دیر سلمان جو کسی بنگامہ میں زخی ہوجائے تو اس کی جا کیں بلکہ میں حقیقی نماز اس کو بھوں گا کہ جرمسلمان جو کسی بنگامہ میں زخی ہوجائے تو اس کی مرجم پئی کرنا ، دوسر سے تمام مسلمان اپنا فرض اولین سمجھ لیں اور جھٹ سے حضرت سعدی کا ایک شعر سند میں چیش کردیا

عبادت بجر خدمت خلق نیست به تشبیع و سجاده و خلق نیست چنانچداس نوعیت کابیان اس زمانه کے اخبار میں شاکع ہوا جس سے مطلع ہو کر حضرت قبلہ نے ایک مراسلہ بطور فہمائش رضوی صاحب کے پاس روانہ کیا جس 'یا خلاصہ بیرتھا کہ " جناب رضوی صاحب السلام وعلیم ۔ آپ جیسی عامۃ المسلمین کا نمائندہ اور ذمہ دار شخصیت کو ایسے الفاظ استعال کرنے میں احتیاط و تامل سے کام کرنا جا ہے جس سے مداخلت فی الدین اور اختر اع فی الدین کا الزام جمہوریت کی طرف سے آپ پر عائد ہوتا ہے۔ آئندہ ایسے اور اختر اع فی الدین کا الزام جمہوریت کی طرف سے آپ پر عائد ہوتا ہے۔ آئندہ ایسے بیانات سے آپ کو اجتناب کرنا جا ہے۔

اسکاکوئی جواب تو وصول نہیں ہوا البتہ آئندہ سے اس قتم کاکوئی بیان رضوی صاحب کا ایسا نہیں ہوا جس پرکوئی اعتراض ہوتا۔ اس زمانہ میں حضرت قبلہ کے بعض احباب و متقدین ایسا نہیں ہوا ہوں کے باوجود حضرت قبلہ نے نے منع بھی کیا تھا کہ اس وقت رضوی کی کمان چڑھی ہوئی ہے مگر اس کے باوجود حضرت قبلہ نے بلاکسی پس و پیش کے فور آان کو جواب دیا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ زیادہ برین نمیست کہ میں شہید کر دیا جاؤں گااس کے لئے تو فقیر سر بکف تیار ہے۔

# نهمانش بنام مولوی عبدالروف صاحب وزیر تعمیرات حیدرا آباد :

مولوی محمد عبدالروف صاحب بی اے، ایل ایل بی لائق علی صاحب کے دور وزارت عظمی میں محکمہ تعمیرات کے دور وزارت عظمی عظمی میں محکمہ تعمیرات کے وزیر تھے۔انہوں نے بھی اس نوعیت کی لغزش سے کام لیا تھا گر حضرت قبلہ نے ان کوبھی فہمائش فر ماکراس لغزش سے متنبہ فر مایا۔

# دعوت اسلام اور مهاتما گاندهی صاحب :

پولس ایکشن اور تقییم ہندوستان و پاکتان کے بعد حضرت قبلہ نے گاندھی جی آنجمانی کو ان کی وفات سے ایک ہفتہ قبل دعوت اسلام دی تھی۔ان کے پرائیوٹ سکریٹری مسٹر پیارےلال کے قوسط سے ذریعہ رجسٹری ایک دعوت نامہ روانہ کیا جس میں تحریقا پیارےلال کے قوسط سے ذریعہ رجسٹری ایک دعوت نامہ روانہ کیا جس میں تحریقا (''گاندھی جی مہاراج؟

آپ کا اپنے کومہائم سمجھنا لوگوں کا آپ کومہائما نام سے خاطب کرنا ایک نفیاتی و سوسداور شیطانی دھوکہ ہے۔قرآن جس کوآپ اکثر پڑھتے ہیں اس میں صاف طور پرایک آیت

يى كى آئى ہے

وَمَنْ لَمْ يُومِنُ بِالله وَرَسُولِهِ فَإِنْ اعْتَدُنا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيدَا (ترجمہ: جُوكُونَى بھی ہو جب تک وہ الله اور اس كے رسول (محدرسول الله) پرايمان نہيں لاتا تواليے كافروں كالھ كاناسعير تيار كرد كھاہے)

لہذا آپ کومعلوم ہونا چا ہے کہ قر آن کی روسے جو خص اللہ کو اللہ اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہ کرے،خواہ وہ نیک عمل اور رفاہ عام کے کتے بھی کام کرے نجات تک نہیں پاسکتا۔

اس دعو تنامہ کو لکھتے وقت بھی بعض احباب اور معتقدین نے مشورہ دیا کہ ایسا وعوت نامہ دے کراور بھی مصیبت میں پھنستا ہوگا تو حضرت قبلہ نے فر مایا کہ دعوت اسلام دینا ہر مسلمان پر عمو ما اور علماء ومشائحین پرواجب ہے لیکن مجھے افسوس ہے ک اب تک گاندھی کو جونہایت ولچی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ ان کا یہ مقول بھی مشہور ہے کہ

''انہوں نے قرآن سے وحدت واخوت کا سبق سیما ہے' ان کوتا حال کی مخص نے دوست اسلام نہیں دی۔ جس سے ان کواور ان کی قوم کو حقیق آزادی (نجات) نصیب ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ وحدت اور اخوت کا سبق تو قرآن سے لیا لیکن اس کا صحیح استعال کرنے کے بجائے دوسر سے پہلو کو پیش نظر رکھ کر استعال کیا۔ صرف انہوں نے حکومت برطانیہ کی غلای سے ملک وقوم کو آزاد تو کر انا چاہئے۔ گریہ آزادی ، حقیق آزادی نہیں کہلائی جا سکتی۔ بلکہ اس آزادی کے حصول سے تو قوم و ملک کے باشند سے فتنے وفساداور مصائب و آلام کے دلدل میں آزادی کے حصول سے تو قلامی کا زمانہ ہی بہتر تھا اور آسائش کے ساماں مہیا تھے اس کے برکس حقیق آزادی (نجات) حاصل کرنے کا نسخ تو نہ جب ساملام نے پیش فرمایا ہے جمحے دعوت برکس حقیق آزادی (نجات) حاصل کرنے کا نسخ تو نہ جب اسلام دے کر اتمام جب کرنا مقصود ہے کہ کل بروز قیادت موجودہ علاء و مشائخین سے مواخذہ اسلام دے کر اتمام جب کی جسی شخصیت جو خلوص اور ایثار و قربانی کا جذبہ بھی رکھتے ہیں دعوت نہ جو کہ تم نے گاندھی جی رکھتے ہیں دعوت اسلام کیوں نہیں دی۔ معلوم ہونا چاہئے کہ دنیاوی آزادی اور اس کی فلاح عارضی اور فانی ہے

کیکن آخرت کی زندگی حقیقی آزادی وفلاح ابدی اور راحت کے سامان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بید حقیقی آزادی جس کونجات کہتے ہیں ابدی اور غیر فانی ہے۔اس کے مقابلہ میں عارضی آزادی جوفنا ہونے والی ہے دنیوی آزادی ہے جس میں حقیقی سکون وآسائش کے سامان موجو ذہیں ہیں بلکہ متاع دنیا کولیل کر کے فاہر کیا گیا ہے

#### فل متاع الدنيا قليل

اور آخرت کواس سے بزار درجہ بہتر بتایا گیا ہے جو بھیشہ بھیشہ برقر اررہے گی اور دہاں ابدی عیش دراحت کے سامان مہیا ہیں بچھاس کی مطلق پرون نہیں کہ اس دعوت کا رومل کیا ہوگا۔
میں صرف خوف خدار کھتا ہوں اور غیر اللہ یا مخلوق سے بےخوف ہوں چنا نچیاس دعوت نامہ کا کو کی جواب وصول نہیں ہوا، البتہ اس کے دوسرے یا تیسرے دن گاندھی بی نے ایک بھاش میں جو برلا ہاوس سے شام میں براڈ کا سٹ Broad cast ہوتا تھا یہ الفاظ فل اجر فرمائے تھے میں جو برلا ہاوس سے شام میں براڈ کا سٹ موحد ہوں میں بت پرتی نہیں کرتا لیکن بت پرتی کو برا بھی نہیں بھتا کیونکہ بت میں اور سب میں ای ق خدہ کو شف دی نے اور چاوہ گر ہے۔'
برا بھی نہیں بھتا کیونکہ بت میں اور سب میں ای ق خدہ کو شف دو انے تھے لیکن بس جوزری ۱۹۲۸ء کو کسی بر بحث نے ملک وقوم کے سب سے بڑے جس کے احسان کو فراموش کرتے ہوئے گولی کا نشانہ بنا دیا گاندھی بی اگر اسلام کی حقیقی روح سے واقف ہوجاتے تو مہاتما ہی نہیں بلکہ ولی کا مل کے مرتبہ کو بہنچ جاتے۔

''نورالنور' اورمولانا اشرف علی تھا نوی: کتاب نورالنور جومسکلہ وحدۃ الوجود اوراس کے متعلقہ مسائل (عینیت وغیریت ، تزیبہ وتشبیہ تجدد امثال اور جبر وقدر وغیرہ) کی ایک جامع اور محققانہ اسلوب کے ساتھ فن تصوف میں حضرت نے تصنیف فر مائی ہے اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۳۹ء میں شائع فر مایا تھا جو پونیہ سائز کا تھا بعد طباعت اس کا ایک ایک نسخہ اس زمانہ کے جملہ علائے ملت اسلامیہ کودیگر مشاہیر ناقدین کے پاس ریاست و بیرون ریاست لینی (برٹش اعثریا) بھجوایا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حکیم الامتہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جواس و وقت بقید حیات تھے اور جوعلائے متاخرین اقلیم ہند میں ایک نمایاں مقام کے حامل تھے اور جنہوں نے ند بہ حقا اور جاؤہ استقامت فی الدین سے سر بو عزش نہیں کھائی اور کسی صورت اور کسی قوم پرتی یا سیاس مسلک کواختیار نہیں کیا بلکہ سب میں رہ کر پھر سب سے جدا رہ کر للہیت کے مسلک کوانیا یا۔ چنانچہ مولانا نے موصوف نے اپنے ایک خط میں حسب ذیل الفاظ میں حضرت قبلہ کواس طرح مخاطب فرمایا

· سولانائے محترم! السلام وعلیکم

آپ کے مرسلەنسخەنورالنوركومیں نے بالاسعیاب دیکھا۔ مسئلہ جروقد ركوجس شرح و سبط سے آپ نے قلمبند فرمایا وہ آپ ہی كا حصہ ہے۔اس مسئلے نے مجھ كو قریب بہ ہلاكت پہنچا دیا تھا۔ آخرش اس خصوص میں اپنا مسلک ابہو ما ابھام اللّدر كھا۔

- m. 14:

فجزاك الله ولسلام ـ مع الكرام شرح وستخط (مولانا)اشرف على

نوٹ: یہاں پر بیامرقابل خور ہے کہ مولانا کی صدافت اور بے نسی کی بین دلیل یہی کافی ہوسکتی ہے کہ انہوں نے اپنے خصوص نقص کو ظاہر کرتے ہوئے حقیق مسلک کی تقد بق کرتے ہوئے حضرت قبلہ کو مولانا نے محترم کے الفاظ سے خاطب فر مایا۔ یہ بات ان کی بے نفسی اور للہیت پردلالت کرتی ہے۔ لا یعدف الولی الا الولی

## مولانا عبدالماجد صاحب دريا بادي كا ريويو برنسخه نور النور :

مِولاناعبدالماجدصاحب دریابادی جوہفتہ اخبار صدق (سیج) کے ایڈیٹر ہیں اور تنقید و تبھرہ میں کسی طرح کی روورعایت نہیں کرتے ۔ یوں تحریر فرماتے ہیں ریویو: نورالنوراز جناب غوثی شاہ صاحب قادری چثتی ۱۹۹ صفحة تقطیح (۱۸+۲۲)اخبار سیج

مورخه۵ارشوال۲۳۳۱ه

ابل تصوف کے ہاں وحدۃ الوجود کا مسئلہ ایک بڑا اہم ومعرکتہ الآراء مسئلہ ہے جوعر بی و فاری سے قطع نظر کرکے اردو میں اس کی تشریح میں بہت کچھ کھھاجا چکا ہے۔

پیش نظر رسالداردو کے اس سارے دفتر میں ایک مرتبہ امتیاز رکھتا ہے۔ سرز مین دکن میں ایک مرتبہ امتیاز رکھتا ہے۔ سرز مین دکن میں اس وقت ایک مشہور ووجودی درویش شاہ کمال اللہ عرف مجھلی دالے شاہ صاحب ہیں ان کا سلسلہ فیض ماشاء اللہ بہت وسیع ہے۔ حضرت مصنف اس خرمن کمال کے خوشہ چین ہیں۔ یعنی آپ کے خلیفہ (اوراب انھیں حضرت کمال کے جانشین ہیں، رسالہ میں شروع ہے آخر تک اس کی پوری کوشش نمایاں ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو پھڑکو پانی کر کے بہایا جائے اور مسئلہ کی ہر گھی کو ایک دلچسپ اور دلنشین پیرا میا دا سے نبھا دیا جائے۔ فلا ہر ہے کہ اس میں پوری کا میا بی محال ہے جومطالب ہی نقطہ وعبارت کی گرفت سے باہر ہوں۔ انھیں کوئی کہاں تک آسان بنا سکتا ہے۔

ہو غم ہی جانہ گداز تو غنخوار کیا کریں

تا ہم مصنف کی کوشش بہر صورت قابل داداور لائق داد ہے۔ کتاب کے بعض کمڑے صاف و شکفتہ ہیں اور بڑی بات ہے کہ شریعت طاہری کا دامن بھی کہیں سے نہ جانے پایا ہے ادر یہ کوشش بالعموم کا میاب رہی ہے۔

## بزنس پر ملا سیف الدین کے بھائی سے مکالمے :

جو اسمعیلی بہوروں کے مرشد تھے ان کے ایک بھائی گجرات کے سفر میں حضرت قبلہ کے ساتھ ایک ہی رمل کے سکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں ہمسفر تھے۔ انہوں نے حضرت قبلہ کے سید مے ساد مے لباس کود کی کر سمجھا کہ ٹا ید کوئی تاجر ہوں گے۔ ( کیونکداس وقت حضرت قبلہ سفیدت بندسفید جباورسفید گول تو بی می ملبوس تھے ) بناءً علیہ انہوں نے حضرت قبلہ سے بوچھا كە آپ كىيا كاروباركرتے بىل توحفرت قبلەنے فرمايا يىل آدميوں كابزنس كرتا ہوں اس پروه بولے کہ نی زمانہ بردہ فروشی قانونا ممنوع ہے تو جواب دیا کہ ہمارے پاس اس کاروبار کا لائسنس ہے جس کی بناء پر قانون مجھ پر لا گونہیں ہوسکتا۔ انہوں نے کہالائسنس کس نوعیت کا ہے تو فرمایا کہ میں شیخ طریقت ہوں (لیعنی مرشد) میں اللہ کے بندوں کے جسم وقلب وروح کواللہ کے لئے خریدتا ہوں اور اللہ ورسول سے ان کا رشتہ وتعلق جوڑتا ہوں فرورسیدہ کوخدارسیدہ، غلق رسید ہکواس کے خالق تک پہنچا تا ہوں ۔اس پر بھی وہ بہت متحیر اور متعجب اور بادب ہو کر حضرت قبله سے مختلف مسائل وعنوانات پر بیان کو سنتے رہے اور بے حد متاثر رہے اور اپنے وطن بہنج کرایے بھائی ملاسیف الدین صاحب سے اس ملاقات کا تذکرہ بھی کیا۔ چنانچے ملا سيف الدين صاحب في ايك خط مين حضرت قبله سي ملخ كااشتياق بهي ظاهركياتها

نواب مقصود جنگ (حکیم مقصود علی خان صاهب) کا دوسرا واقعه اور اس کے تاثرات:

نواب صاحب موصوف اس زمانہ میں نظام حیدرآبادی حکومت میں ناظم طبابت یونانی
کی خدمات مامور وکارگذار تھا کی بار حضرت قبلہ کے دولت کدہ پرالیے وقت حاضر ہوئے
جب حضرت قبلدا ہے مریدین وعسین کو کلہ طیبہ کی تشری کو توضیح کے ساتھ افہام و تفہیم فرمار ہے
جب حضرت قبلدا ہے مریدین وعسین کو کلہ طیبہ کی تشری کو توضیح کے ساتھ افہام و تفہیم فرمار ہے
موسوف نے اس تمام بیان کو جو محققاندا نداز میں ہور ہا تھا۔ ساعت
فرمایا اور بے عدمتا تر ہوئے اور مجلس برخاست ہونے کے بعد جب اپنی موٹر میں سوار ہوکر

ہمارے ایک پیر بھائی مولوی عبدالقدیر خان صاحب (جونواب صاحب کے ہمراہ ملاقات کرنے حاضر ہوئے تھے) سے فرمانے گے کہ ایسا عالمانہ اور محققانہ بیان تو اہل علم اور محققین حضرات کی مجلس میں ہونا چا ہے تھا بھلاا لیے معمولی لوگ اس کو کیا ہجھ سکیں گے اس پرعبدالقدیر خان صاحب نے جواب دیا کہ جناب نواب صاحب معاف فرمائے گا اگر میں یہ کہوں کہ اگر سی محمولی اور کم علم لوگوں نے کیا ہے اور سمجھا ہے آپ تو صرف کچھ سمجھا اور استفادہ کیا تو آئھیں معمولی اور کم علم لوگوں نے کیا ہے اور سمجھا ہے آپ تو صرف اسلوب بیان سے بی لطف ہوکرا یہا کہ در ہے ہیں حالا نکہ آپ کی فہم میں اس کا کوئی مضمون ابھی اسلوب بیان سے بی لطف ہوکرا یہا کہ در ہے ہیں حالا نکہ آپ کی فہم میں اس کا کوئی مضمون ابھی گوارانہ بیٹھا بی نہیں اگر حقیقتا اس کا فہم آپ کے دلنشین ہوتا تو آپ اس اجتماع سے اٹھنا بھی گوارانہ فرماتے بلکہ حاضرین مجلس کی طرح وہاں ہمہ تن گوش ہوکر بیٹھ کر سنتے رہتے ، اس پر نواب صاحب میں مشاہدة فرماتے بلکہ حاضرین مجلس کی طرح وہاں ہمہ تن گوش ہوکر بیٹھ کر سنتے رہتے ، اس پر نواب صاحب میں مشاہدة فرماتے ۔ آئھیں مقصود جنگ بہادر کا دوسر اوا تعدید ہے کہ

#### دوسرا واقعه:

بقریب عرس حفرت شاہ کمال اللہ عرف مجھی والے شاہ صاحب بھام مجد مھی جیل اللہ علی والے شاہ صاحب بھام مجد مھی جیل البی جن واقع کا چی گوڑہ بلدہ حیدر آباد فرخندہ بنیا دبعد نماز عشاء حضرت قبلہ کا وعظ تھا۔ دعوت نامہ جات حسب معمول جمع علاء و مشائحین اور دیگر عہدیداران ریاست کے نام جاری کے گئے چنا نچنوا جسل معمول جمع علاء و مشائحین اور دیگر عہدیداران ریاست کے نام جاری کے گئے چنا نچنوا جسل میں معمول کو بھی رقعہ بنجا اور انہوں نے عرب شریف اور جلہ وعظ میں شرکت کا تہید کر کے حاضر ہوئے۔ حضرت قبلہ کا وعظ بعنوان 'ولایت قرب' جادی تھا۔ بدوران تقریر آبیت قرآنی

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنَّى قَرِيُبُ

کاتشر تک کرتے ہوئے ایک لطیف کت بیان فرمایا کہ وَ اِذَا سَسَاللَکا بَوَابِ خُودِی لُّ تعالیٰ فَانِی قریب کرے دیتے ہیں اس کا منثاء بیہ کہ اپنے طالبین کی خاطر اس قدر مُحوظ ہے کہ حضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم کو قال کہ کر فانسی قریب کا جواب دینے کا بھی وقفہ ہیں دیتے بلکہ خود ہی جواب میں فانی قدیب کہ کرسا منے آجاتے ہیں۔ اس کلتہ پرنواب صاحب اس قدر متاثر اور متکیف ہوئے کہ تقریر ختم ہونے کے بعد حضور سے آخر عرض کردیا کہ جس انداز سے آتیت ندکور کی تفییر فرمائی گئی ہے۔ میری آئھوں نے نداییا مفہوم کو کہیں دیکھا اور ندایسے معانی کو میں نے سا واقعی اہل تحقیق اور تاقدین میں بین فرق محسوس ہوتا ہے کہ اہل حق جوں کا تو س مفہوم ظاہر فرماتے ہیں اور بطور خود کوئی تاویل یا تعبیر نہیں فرماتے۔

لکن ناقد وعلاء اس میں من مانی تاویل کرجاتے ہیں چرآپ نے فانی قریب میں خائے تعجیلی کا بیان تو اور بھی سونے پرسہا کہ کا کام کر دیا۔ یعنی جلد بی قریب ہونے کو بتا دیا اور تقد بی کی گنجائش بھی باقی نہ رہی۔ اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ قریب و ولا دیت وونوں لازم وطروم ہیں جس کسی نے ضرب علم کا استفادہ بھی نہیں کیا وہ ولایت کے مراتب کو بھی نہیں کیا۔ پہنچ سکتا۔

## مولانا عبد القدير صاحب حسرت سے عينيت و غيرت پر مكالمه :

صدر شعبه دینیات جامع عثانیه حیدرآباد مولوی عبدالقدیر صاحب سے بدوران گفتگو عینیت وغیریت اورای کے اصول کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے عینیت کے غلب حال سے مغلوب ہوکر غیریت کے اعتبار کو بالکل محوظ نہ رکھا اوران پراس گفتگو کے تاثر سے ذوق وستی کی کیفیت طاری ہوگئی حضرت قبلہ نے شاہ کما الدین صاحب دیوان مخز ن العرفان کا ایک شعر پڑھا جو بولا عینیت خالی تو اس کے حال میں ہے نقص

جو بولا غیریت خالی تو اس کے قال میں ہے نقص

مولانا ئے موصوف بیشعر سنتے ہی تحویت سے صحویت کے مقام پرآ گئے کیونکہ لا اللہ الا الله میں عینیت ہے مگر مُحمد رالر سول الله میں غریت کا پہلو کیسے نظر انداز ہوسکتا ہے۔

## خسر نواب ظھیر جنگ سے دلچسپ گفتگو:

نواب صاحب کے خسر جن کا نام یا زہیں رہا خود ایک صاحب دل بزرگ تھان سے

برسر راہ حضرت قبلہ کی عثمان گنج کے پاس ملاقات ہوگئی انہوں نے حضرت قبلہ کومشا کٹانہ لباس میں ملبوس دیکھر کے تعلقانہ انداز میں سوال کر ہی ڈالا جب میں اول ہوں اور نہ آخر۔ نہ ظاہر ہوں نہ باطن تو میں نماز پڑھوں تو کس کی؟ میں تو کسی صورت یا کسی حال ہوں ہی نہیں تو پھر عبادت کروں تو کس کی؟

حفرت قبلہ نے فی البدیہ فرمایا کہ جب تک آپ کے اندر پیخیل ہے کہ 'میں کس کی نماز پڑھوں'' آپ برابراللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے کیلئے مکلف ہیں کیونکہ ابھی غیریت کا شعور اندرموجود ہے۔ پس نماز ضرورت پڑھتے رہئے اور جب پیشعور باقی نہر ہے تو مست و مدہوش دیواند ہے، مجذوب محض ہوتا ہے اور دیواند مرقع القلم ہے وہ شرعی قیود سے آزادر ہتا ہے۔اس پروہ بزرگ اس قدر محصوظ اور مسرور ہوئے کہ وہیں گئج سے قریب ہوٹل کواینے ساتھ حضرت قبله کولے گئے اور ہوٹل والے کوآرڈ ردیا کہان حضرت کوخوب دودھ پلاؤ۔ انہوں نے مجھ پر بڑا ہی احسان کیا کہ ایک دریہ ینظمی خلش میرے اندرے دور کر دیا (واضح باد حقائق کی روے علم کا تمثل عموماً دودھ ہے تعبیر کیا جاتا ہے ) لہذاان بزرگ نے حل جزالا حسان ، لا الاحسان کے ا تتثال امر میں علم حاصل کر کے دو دھ کواس کے بدلے میں پلایا۔ساتھ بی انہوں نے بیکھی کہا کہ حضرت مولانا عبدالقدریرصا حب حسرت صدیقی کے پاس بھی حاضر ہوا تھااور اس خلش کو رفع کرنا جاہا۔ انہوں نے بھی میرے خیال سے اتفاق کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ بھلا میں آپ کی خلش کا ازالہ کیا کرسکتا ہوں ۔میاں میں آپ کا بیحد ممنون ومشکور ہوں کہآپ نے میر بے مرض کا بہترین علاج بتلا دیا۔

فجزاك الله في الدارين خيراًه

شیخ اکبٹڑ کے ایک مسئلہ پر مولوی نظام الدین صاحب جھجری کا ایک سوال :

جو مکہ مجد میں سرکاری واعظ بھی تھے انہوں نے ایک بار حضرت قبلہ ہے بوچھا کہ شخ اکبر نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ ہر کا فر مرتے وقت غیب پر ایمان لاتا ہے لہذا مومن اور غیر مومن من ازروئے خاتمہ کوئی فرق ہی باقی نہیں رہتا ۔ تو حضرت قبلہ نے فر مایا کہ مومن پہلے ہے ایمان بالغیب کا قائل رہتا ہے جو مرتے وقت ایمان باالمشاہدہ ہوجاتا ہے لیکن کا فر شروع ہی سے ایمان بالغیب نہیں رکھتا ۔ اس کو جب غیب کے عالم کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کو عدم ایمان کے باعث کف افسوس ملنا پڑتا ہے اور اس وقت کا ایمان بالمشاہدہ لا نا معتر نہیں ہوتا ہے اور ایسا ایمان عنداللہ مقبول نہیں بلکہ ایسے ایمان پر وعید آئی ہے۔

هضرت شیح اکبٹر کے ایک مسئلہ پر صوفی عبد القادر صاحب سے سوال و جواب

حفرت فی الدین این عربی کے اس قول کو جونصوص الحکم میں آیا ہے کہ ما ت فیر عون طاهدا مُظهدا پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت فی اکبرکا یہ قول کتاب وسنت کے خلاف ہے۔ پھر بھلا ان کے علوم ہمارے لئے کیونکر ہدایت کا موجب بن سکیس گے اس پر اس قول کی تھیجے واصلاح کرتے ہوئے حضرت قبلہ نے فرمایا ایسا نہیں بلکہ اصل قول یوں ہے فَد مَنْ مَنْ الله الله الله الله الله الله الله فرا مُظهداً لیمی قبض کیا فرعون کی جان کو اسے پاک کر کے۔ چونکہ مرتے وقت فرعون ایمان لایا جیسا کہ ازروئے قرآن پاک ارشاد ہوتا ہے آلائ فقد عصیت ہوتا قبل ظاہر کیا گیا ہے اور چونکہ کیا گیا ہے اور چونکہ کیا گیا ہے اور چونکہ کہ ماس کو بتلایا ہے اور چونکہ کیا گیا ہے اور قبل این نہیں ہے۔ انہوں نے کشف تھے سے ہوسکتا ہے کہ ہم اس کو تتلایا ہے اور چونکہ کینے ہمارے دیا تا ترف بیلی تھا نوی اغتراب ( نفی ) اور اقتراب ( اثبات ) نہیں چنا نچے اس خصوص میں مولا تا اشرف علی تھا نوی اغتراب ( نفی ) اور اقتراب ( اثبات )

کے عنوان پرایک مضمون بھی لکھاہے جس سے اس قول کی مزید وضاحت حاصل ہو گئے ہے۔

وجود اور ذات سید محمد علی کاظمی تعلقدار سے مباحثہ : سيدمحمعلى صاحب سيويلين برادر مولوى شطاري صاحب كامل ساكن اتاليق منزل

چنچل گوڑہ حیدرآباد نے پہلے بڑی شان سے تعلقدار ( کلکٹر ) کی خد مات انجام دئے \_ بعد

میں درویش کا مسلک اختیار کرلیا تھا۔صاحب موصوف صوفی عبدالقادر صاحب کے بیجد

معتقد تھے جو'' وجودایک ذات ایک'' کے مسلک کے قابل تھے۔ چنانچیوہ اکثر ہمارے دادا پیر المعروف بہ شاہ کمال اللہ عرف مجھلی والے شاہ صاحبؓ کے پاس الہی چمن کا چی گوڑ ہ عنر پیٹ

روڈ اکثر آتے جاتے رہتے تھے اور چونکہ حضرت موصوف'' وجود ایک ذات دؤ' کے مسلک کا

قائل اور متکلم بھی تھے۔ایک دن وہ (تعلقدار صاحب) بیٹھے ہوئے حفزت موصوف سے کج

بحق كرر بے تھے كەحفرت قبلد (غوثى شاه صاحب) بھى وہاں حاضر ہوئے للذاا تكو ديكه كرفورا

تعلقد ارصاحب بول أعظم اب بولونا-آیا رے میراشیر اُمال میرے شیر لینا ان حضرت (

مچھلی والے ) کی خبر۔حفزت مرشدی نے آہتہ سے زم لہجہ میں فر مایا''میں یہاں پر کچھ بولنے

کے لئے نہیں بلکہ کچھ سننے اور سکھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔اس پر صاحب موصوف خاموش ہو گئے۔ آخش حضرت مجھلی والے شاہ صاحب نے فرمایا بیٹک وہ آفاب ہیں لیکن ذرہ بن کر

بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی تو وہی مثل ہے

واردهز إردرو صدف دم نی زند کی بیضه مرغ دار دو فریادی کنند وہ صاحب کمال ہوکر بھی بے کمال بن کر بیٹھے ہیں وہ ڈریے بہا کے مانند آب و تاب

ر کھتے ہیں لیکن کسی طرح کا وم دعویٰ نہیں کرتے اور آپ ہیں کہ کچھ کمال نہ رکھ کر بھی اپنی معلومات کا ڈھنڈورا بیٹ رہے ہیں۔آپ واس مرغی کے مانند ہیں کہ ایک انڈادے کرچنے چنج

كرسارے گھركوسر پرامھالتى ہے ال پر تعلقدارصا حب برہم ہوكر بولے كە''ايك وجود ذات دو' والامشرك موتا ہے تو حضرت شاہ كمال الله نے فرمایا كه ایسا مسلك رکھنے والای در حقیقت موحد ہوتا ہے۔ میری تو دعا ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی الیا مشرک بنادے تا کہ کم از کم ایمان سلامت رہ کر نجات کا راست تو ہاتھ سے نہ جاتا رہے۔ اسلام کی اساس کلمہ طیبہ ہے جس میں اللہ کی الوہیت اور مجمد علیہ تھے کی رسالت کی دعوت دی گئی ہے جس کے قائل ہونے سے وجود سے کہائی کا عقیدہ اور ذات میں دوئی لیمن غیریت کا عقیدہ حاصل ہوتا ہے اس لئے قائل کلمہ طیبہ کو کم از کم نجات سے استفادہ ہوسکتا ہے مین وجود میں یکنائی مائکر ذات میں دوئی نہ مائکر کفر والحاد کے عقیدہ کی طرف لے جاتا ہے ہین کر تعلقد ارموصوف اٹھ کروہاں سے چلے گئے۔

أنھیں تعلقدار صاحب سے مندرجہ بالا واقعہ کے بعد ایک جگہ حضرت قبلہ ملا قات مولی \_انہوں نے کہا آپ نے بھی کیاغلط اقد ام کیا کہ آپ مجھلی والے شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی وہ تو ایک وجود ذات دو کے قائل ہیں جس سے غیریت ٹابت ہوتی ہے۔عینیت اور توحيد كاتواس مسلك مين نام ونشان بهي نهين - جب غيريت يائي گئي توعينيت كيونكر ثابت مو سکتی ہے اس پر حضرت قبلہ نے فورا فر مایا۔ ایسی غیریت کوتو خود حق تعالی نے اسلام کے دعوتی کلمه میں بیان فرمائی ہے۔اس پرانہوں نے یو چھا کہ وہ کیے؟ تو حصرت قبلہ نے فرمایا کہ آدم عليه السلام سے لے رعیسی علیه السلام اور حضور خاتم النبین تک اس کلمه طیب کوپیش کیاجا تار مااو حضور خاتم البين عليه ياس دعوت كاابتمام فرماكر لا الهه إلا الله كماته محمد الرسول الله كيجز كوشائل كركتا قيامت اس كى دعوت كوجارى ركها كيا يبلي جز لا إليه الا الله عى مين اسم وصفى إلما كي حيثيت سے تعليم كرتے اور دوسر بر محمد الرسول الله مين ذات محرصلی الله علیہ وسلم کے اسم وصفی رسول کی حیثیت سے ماننے کی دعوت دی گئی ہے وجود جوذات واجب لوجود (حق تعالی) کی حیثیت ہے وہ دنوں جزمین ایک ہے۔ پس اس طرح بنیا دی کلمہ ای سے وجود ایک ذات دو کاعقیدہ پیدا ہوتا ہے جو بالکل سی اور حق ہے۔ کیا آپ وصف الوہیت کی نفی کے ساتھ و صف رسالت کی نفی پر بھی آبادہ ہوں گے۔ یہ سنتے ہی تعلقدار صاحب موصوف جوكثرت سيحضور انورصلي التدعليه وسلم ير درود براهة تته بول الشح كه جعلا

یہ کیسا ہوسکتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ وعلیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا جائے۔ رسالت ہی کے ذریعہ ہوسکتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ وعلیہ وسلے ورجات پاکر ہی مسلم ومومن ابدالآباد تک عیش وسر ورسرمدی کے مقام (جنت) میں داخل ہوسکتا ہے۔ اس دن سے انہوں نے وجود ایک ذات ایک کے عقیدہ سے تو بہ کی اور صحیح مسلک پرقائم ہوگئے۔

## هدايت محى الدين صاحب ناظم دار القضاء:

ہدایت کی الدین صاحب جودرگاہ حضرت معروف علی شاہ صاحب کے سجادہ نشین بھی سے ہرسال ۲۱ رمضان المبارک (یوم شہادت حضرت سیدناعلی کرم اللہ وجہہ) کو فاتحہ خوانی، جلسہ، وعظاور قوالی کی مجلس منعقد ہوتی تھی اس میں ایک بار حضرت قبلہ بھی مدعو تھے۔ اس وقت علی بخش قوال صوفی عبدالقادر صاحب کی غزل جس کامطلع '' کلااہم ازل زیر پایم ابد' تھا گا رہا تھا۔ سامعین پر کیفیت طاری تھی۔ حضرت قبلہ اس مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لائے اور مسب ذیل مطلع کی غزل اس بحروزن میں لکھ ڈالی جس کامصر عداولی ہیں ہے۔

#### منم ذات قل هوالله احد

اس غزل کو لکھ کرصوفی عبدالقادر کے پاس روانہ کی ،اس کے پکھ دنوں بعد صوفی عبدالقادر صاحب سے ایک جگہ تقریب کے موقع پر طاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت قبلہ سے مشکوہ کیا کہ اگر میں کوئی نظم یا اشعار کہتا ہوں تو اس پر الحاد کا فتوی صادر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ نے صاف طور پر اپنی فرستادہ غزل کے مطلع کے مصر عاولی میں '' منم ذات قل هو الله احد '' لکھ کرخود کوخد انی تھم رادیا ۔ بیتو حید کیوں کر ہو سمتی ہے تو حضرت قبلہ نے جوابا فر مایا کہ میں حفظ ہوں اور آپ نے کتابی طور پر مقلد بن کر ایک تو حید بیان کرنی شروع کردی ہے جس میں حفظ مراتب کا اعتبار بالکل اور کلینے ساقط ہوجاتا ہے آپ کومعلوم ہونا چا ہے کہ ہر مرتبد از وجود کھے دارد گر حنظ مراتب نہ کئی زندیقی بر مرتبد از وجود کھے دارد گر حنظ مراتب نہ کئی زندیق

سوال یجے تو انہوں نے کہاں کہ آپ نے کل تقریر میں ''اناالحق'' کو کلہ حق کہا ہے جوقطتی اور صرح کفر ہے۔ اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ بھلا آپ نے کسی سے بیعت بھی کی ہے تو علامہ موصوف برہم ہو کر کہنے لگے کہ میں نے بیعت ویعت نہیں کی ہے بلکہ میں اس کوعیث سمجھتا ہوں تو حضرت قبلہ نے فر مایا کہ بس آپ کو اس خصوص میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کی تشفی کے لئے صرف اتنا کہنا کائی ہے کہ مسلمان اگرانا الحق بولا تو قطعاً کفر ہے۔ پھر بھی آپ کی تشفی کے لئے صرف اتنا کہنا کائی ہے کہ مسلمان اگرانا الحق بولا تو قطعاً کفر ہے۔ لیکن اگر محقق ''انا الحق'' کہنو وہ عین تو حید ہے۔ تو حید فعلی کو طوظ رکھ کرکلام کرنا چا ہے۔ اگر نبیت کو اقتدار سے بدل کرکلام کیا تو بی لفزش ہوگی۔ اگر کوئی محقق بندہ جو ابنان کافی کا مصداق ہو۔ اپنا کلام نبیت کو طوز کھ کرا سے بیا کہنا کہ اپنے منہ سے نکا لے تو بیاس کا حقیق کلام نہیں ہو سکتا جیسا کہا ہی بررگ فرماتے ہیں۔

من نمی گویم انالحق یا میگو ید بگو چوں نمی گویم مرادلدار میگوید بگو بین کرعلامه رئیس المناظرین بلاکسی اذوقدح کے خاموش ہوگئے۔

ظاہر کود کھے کہ باطن کا پہ جلانا: حضرت قبلہ کی دولت کدہ" بیت النور" کے ہیرونی ہرآمدہ میں جھت کے قریب دیوار میں کی قدر شگاف پڑ گیا تھا ایک عقید تمند تعیرات کے اور سرصاحب نے اس کود کھے کہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پاید کمزور رہ گیا ہے۔ اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ اس پر اور سیرصاحب نے فنی دلائل پیش کرتے ہوئے واقعہ کو سے گابت کیا۔ لہذا واقعہ نکورہ کو بنیاد بناتے ہوئے تیمرۃ حضرت قبلہ نے فر مایا کہ جسطر سے اور کو نیچ کے نقص یا خوبی کا اندازہ صحح طور پر اس کے ماہرین فائم کر لیتے ہیں ای طرب الی حق اور کا ملین فاہر کو نوبی کا اندازہ صحح طور پر اس کے ماہرین فائم کر لیتے ہیں ای طرب الی حق ہیں۔ چنا نچے ہمارے کہ کے کہ اندازہ لگا گیا تا ہیں۔ چنا نچے ہمارے ملی سالمہ کے ایک بزرگ شاہ کمال صاحب اپنے دیوان مخزن العرفان میں فرماتے ہیں۔ معرفت کے مگر کے حرافاں دم میں کھوٹا کھرا پر کھتے ہیں۔

اور حفرت مولا ناروم بھی این مثنوی میں ای طرف ایک لطیف پیرای میں توجد ولاتے ہیں

نور حق ظاہر نود اندرونی نیک بین بائنی اگر اہل دلی

## مولانا حميد الدّين صاحب ديوبندى:

نظام آباد کے دورہ کے زمانے میں وہاں کے جعیت العلماء کے صدر مولوی حمید الدین صاحب فارغ التحصيل دارالعلوم ديويند نے امر مباح كے سلسلے ميں انہوں نے بچھ گفتگو كا آغاز كى -حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ملے حدیبیہ کے موقع پرصلح نامہ مرتب کیا گیا تو حضورانوں اللہ کے ایماء پر حضرت على كرم الله وجهدن اس كومرتب فرمايا -اس كعنوان يرسب سے يہلے مين مُسحَمّد الدَّسُولُ الله تحرير كياجس يركفار مكه في اعتراض كيا-استحريس سارسول الله كالفاظ منادیا جائے اور اس کیلئے انہوں نے بار باراصرار کیا۔آخرش حضور انور علی نے فرمایا کہ احیما''رسول الله'' کے لفظ مٹادیا جائے کین حضرت علی کرم الله وجہہ نے از راہ ادب ای لفظ کومٹانے کی جراُت نہ فر مائی۔گوامررسول کے مقابلے میں بیامرمباح کہلائے گالیکن حضرت علی كرم الله وجهه، باوجوداس كے كه 'الا مرفوق الا دب' كے اس فعل كوجائز ركھاا ورمٹانے كى جرأت نه کی ۔ آخر کار حضور انور علی نے معاہدہ مذکوراینے ہاتھ میں لے کر لفظ محمد السائد کومٹا کراس کی جگہ محرین عبداللہ لکھوادیا۔اس معلوم جوا کہ بیض اوقات سنت کے مقابلہ میں ادبا امر مباح کواہمیت دین پڑتی ہے چنانچے مولانائے موصوف بین کر بالکل ساکت و خاموش ہو گئے۔

### دوسرا واقعه :

مولوی عبدالقیوم صاحب وکیل ہائیکورٹ نے (جوحفرت آغا او صاحب کے مریدو معتقد )ایک باربہ وران ملاقات انہوں نے فرمایا کہآپ جیسے صوفیوں کے پاس جرایک آیت هویت کے کوئی حربہ تصوف کے اثبات کے لئے ہے ہی نہیں ۔اس پر حفرت قبلہ نے فی البديهة فرمايا كەللەلەمد (ايك) ويكتا ہے۔اس كى بات بھى ايك ہى ہے جس كے ذريعه اپنى والت كاوان قاش فرمايا ب يجر بهلا بم صونى لوگ اس ايك بات كول كر تصوف كاعلم كيف ك عوت نہ یں تو بھلاالی عوت نے کیلئے کون سی وسری آیت لائی جائے اس پروکیل

صاحب موصوف خفيف اورخاموش ہو گئے۔

## مولوی عبدالهادی صاحب واعظ سرکاری :

اکثر ایباا تفاق ہواکرتا کہ مولوی صاحب موصوف اور حضرت قبلہ کا ایک جگہ وعظمقرر ہوتا اور حضرت قبلہ کی ہوتا اور حضرت قبلہ کی معتمر کے بعض جایا کرتے اور حضرت قبلہ کی تقریر کے بعد خو جب تقریر کرتے تو تبعر ہ ہر وتقاریر کا موازنہ قائم کرتے ہوئے فرماتے کہ میری تقریر جسم کی حیثیت رکھتی ہے۔ رآل حالیکہ حضرت غوثی شاہ صاحب کی تقریر اوح کے مانند ہے۔ اگر جسم میں روح نہ ہوت وہ مرہ کے مانند ہے۔ اور پھر مزید وضاحت فرماتے ہوئے بیان فرماتے کہ ہماری تقریر محمدی کے عقائد واحکام کی توضیح تک محدو رہتی ہے لیکن غوثی شاہ صاحب کے تقریر عقائد واحکام کی توضیح تک محدو رہتی ہے لیکن غوثی شاہ صاحب کے تقریر عقائد واحکام کی حقیقت و حکمت کو واضح فرماتی ہے جس کو ین کی حقیق روح کہنازیا ہ موزوں ہوگا۔ بالفاظ گرشریعت کا باطن طریقت ہے جس میں ہر مسکلہ کی ملت نمائی اور اس کی حقیقت و معرفت کا علم وا راک حاصل ہوتا ہے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت و معرفت کا علم وا راک حاصل ہوتا ہے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے اور قبل مطمئتہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔

## حضرت شاه پیر محمد حسین صاحب قبله:

حضرت مولانا موصوف رقص كرني الكك كه بهائى قابل فخرت مولانا موصوف رقص كرنيه بات به كالحمد لله شم المحمد لله ما المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحم

سال سنجری میں حضرت قبلہ اور شاہ محمد حسین صاحب قبلہ اور حضرت شیخ امجد شاہ کمال اللہ صاحب عرف مجھلی والے شاہ صاحب ایک ساتھ سنر تج میں بھی رہے اور تج وزیارت حرمین وشرفین میں باہم رفیق رہے ۔ حرم شریف میں ہر سہ حضرات بیٹھے ۔ حضرت شاہ محمد حسین صاحب قبلہ نے خطرت قبلہ کو مخاطب فرما کر کہا کہ بھائی میں کھتا ہوں کہ آپ تو صرف حرم میں بیٹھے رہتے ہیں کین طواف وغیرہ بہت کم کرتے ہیں ۔ حضور نے فی البدیہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا کھنا عبات اور نیکی ہے اور اس کو کھنے سے واگنوں تو اب لوٹ لتیا ہوں ۔ بھلا طواف کی زمت کون اٹھا ہے ور شاہ کمال اللہ اس کے ہوتے ہوئے خانہ کھیا ذکر ہی کیا ہے۔

کعبہ پیش کچھ ل کے مساوانے کنہ آستانت آن بو ابن خاص پائندہ جائے تو ہمیں تواپئے کعبہ ل کے طواف سے ہی فرصت نہیں ہے۔

## مير حامد على صاحب نانب معتمد صنعت و حرفت:

صاحب موصوف ابنا قصہ بیان فرماتے کہ جب وہ کلکتہ میں مقیم تو وہاں ایک صاحب کشف بزرگ سے ملاقات ہوئی ان کے حلقہ ارات میں گئی اشخاص اخل اوران کے حرید ان مریدین نے میرصا حب موصوف سے بھی ان بزرگ اور کے مرید ہوجانے کے لئے کہا تو وہ بھی ان بزرگ کے موصوف کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے ل میں حقائق و معان کے جو کہا تو وہ بھی ان بزرگ کے موصوف کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے ل میں حقائق و معان کے جو کہ کا کہ مالے کران کے صحبت میں بیٹھے تو وہ بزرگ اکی وار ات قلبی پرکشف کے ذریعہ مطلع ہوکران کا ہمارے یہاں حصنہیں ہے۔ راصل وجہ بیر کہ ان حضرت کے پاس

کشف کر امت اور خوارق عات تو لیکن حقائق ومعارف کاعلم ندتھا۔ چنانچہ جب میر صاحب موصوف نے حضرت پیر ومرشد قبلہ کے پاس حاضر ہوکر بیعت کی تو اس وقت انہوں نے اپنے گذشته ان تمام واقعات کو بیان کیا چنا نچہ بلدہ حیدر آبا میں وقت محلّہ چراغ علی گلی میں وہ رہتے اور وہاں سے پیدل چل کر چنچل گوڑہ بیت النور حاضر ہوا کرتے اور کتاب نورالنور کا رس بھی حضرت قبلہ سے لیا کرتے فقیررا قم الحروف سے بھی بعد وصال حضرت مرشدی ومولائی جب بھی ملاقات ہوتی تو اس قتم کے مسائل پر با ہم تجدید ایمان وعرفان کیا کرتے صاحب موصوف کو ان علوم کا خصوصی ذوق واحساس تھا اور شخف بھی تھا۔

#### مال والے کی دیوڑھی کے مجذوب صاحب:

مجذوب صاحب بمیشہ سیکل کھولنے اور فنے کرنے کا مشغلہ رکھا کرتے ۔ ونوں بزرگوں مخذوب صاحب بمیشہ سیکل کھولنے اور فنے کرنے کا مشغلہ رکھا کرتے ۔ ونوں بزرگوں نے ان مجذوب صاحب کے مقام کا پتہ چلا یاجائے جب ونوں حضرات وہاں پنچ تو وہ اسی طرح سیکل فٹ کرنے میں مصروف چلا یاجائے جب ونوں حضرات وہاں پنچ تو وہ اسی طرح سیکل فٹ کرنے میں مصروف حضرت شاہ محرصین نے اپنے ل میں سوال کیا کہ حضرت مجذوب صاحب کیا آپ کے پاس کے کھی کشف وکرا مات بھی ہے تو مجذوب صاحب اس خطرہ پر مطلع ہو کر کہنے لگے کہ ہاں یہ محارے پاس بہت ہے۔ اس کے بعد حضرت قبلہ نے اسی طرح اپنے ل میں سوال کیا کہ آپ کو حقائق و معارف کے علوم سے بھی آگا ہی ہے تو مجذوب صاحب فور آبول المطے کہ یہ چیز محارے پاس نہیں اس طرح ان کے مقام کا پیتہ چل گیا۔

## نواب قادر نواز جنگ اور مهاراجه کشن پرشاد کی ملاقات:

نواب صاحب موصوف اور سریمین السلطنت کشن پرشا سے باغ عام میں نمائش کے موقع پر ایک جگد ملاقات ہوئی۔ ونوں نے شیک بینڈ (مصافحہ ) کیا اور نواب صاحب نے فرایا کہ خدا خدا سے شیک بینڈ کر رہا ہے اس پر مہار اجہ نے نواب صاحب کو کا طب کر کے کہا کہ

آپ کاعرفان تو بہت باندو بالامعلوم ہوتا ہے۔ اس واقعہ کوقا رنواز جنگ بہا رنے حضرت قبلہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ا چاہی ۔ تو حضرت قبلہ نے فوراً فر مایا کہ مہاراجہ نے تو یہ جملہ کہہ کرا پنے مقام سے نیچ گرا یا کیونکہ اگر عرفان میں کی وبیشی ہوتو یہ بندوں کی نسبت ہے۔ انہوں نے تو خدائی کے مقام سے آپ کواٹھا کر عبدیت کے مقام پر پھینک یا یعنی خدائی اعلی مقام سے آپ کواٹھا کر عبدیت کے مقام پر پھینک یا یعنی خدائی اعلی مقام سے آپ کوعبدیت کے اسفل مقام پر گرا یا۔ ایسے عرفان سے سوائے پستی اور قصر مذلت میں گرنے کے حاصل ہی کیا ہوسکتا ہے۔

## دوسرا واقعه :

انھیں نواب صاحب کے پاس اکثر علاء ومشائخین محض بومیداور ماہوار وغیرہ کی اجرائی كى غرض سے آيا جايا كرتے كيونكه نواب صاحب موصوف پيشي حضور بندگان عالى ميرعثان علیخان بها رآصف سابع میں مامورو کارگزار مانھیں مشائخین میں ایک مشائخ شاہ غلام غوث صاحب كمبل يوش بھى اسى زمانه ميں ان كے نام جاليس روبيد ما موار بطور يوميه جارى ومنظور ہواتھا۔قا رنواز جنگ چونکہ حضرت قبلہ کے پیر بھائی ۔نواب صاحب حضرت قبلہ سے ملاقات واستفاہ کے طالب رہا کرتے چنانچا کی باراس خصوص میں نواب صاحب کے پاس تشریف فرماہوئے تو تمام مشائخین نے حضرت قبلہ کو کھ کرمبار کبا یناشروع کی تو حصرت قبلہ نے اس کی وجہ ریافت فرمائی تو انہوں نے کہا غلام غوث صاحب آپ جی ہیں (قبل سلوک غلام غوث خان کے اسم گرامی ہے موسوم کیکن خلافت واجازت کے بعد سے غوی علی شاہ عرف غوتی شاہ کے نام ہے موسوم ہوئے ) جن کے نام پیشی خداوندی سے جالیس روپیدیومید (ماہوار) منظور ہوا ہے۔ (واضح رہے کداس زمانہ میں اسی نام سے حضرت قبلہ مشہور ) اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ خدانخواستہ مجھے کیوں یومیہ ہونے چلا اور اگر بالفرض معروب يوميه اجراء ومنظور ہوتو مجھے اپے يوميہ سے محروم ہى رہنا بہتر ہے كيونكه مير ب أورمير متعلقين كافي الحال مابانه خرج مبلغ ٢٠٠ يا ٢٠٠٠ رو پيد مابانه مسمم نهين - بھلاا يسے قليل

ماہوار میراکونیا کام نظے گا۔ہوسکتا ہاں نام کے کوئی دوسرے صاحب ہوں تو ہوں گے۔
دوسری بات ہے چنا نچا اجھائی میں منجملہ دیگر مشائخین کے حضرت شاہ محمہ خان صاحب خواجہ
پہاڑی والبھی موجود تھے انہوں نے نواب قادر نواز جنگ بہادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ
حضرت (غوثی شاہ) تو نگل کے پہلوان ہیں اور ہم لوگوں کا تو وہی حال ہے کہ طاگفہ ران ہر
کوہ نشست کے مصدات ہیں۔ان کا تو آپ کو بطور خاص خیال رکھنا چاہئے تھا اس پر قارنواز
جنگ نے کہا یہ حضرت ایک عرصہ سے میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے بھی
بھولے ہے بھی اشار فریا کنانی کی محمد منان کو بھلا اس کی کیا حاجت کہ آپ سے پچھ کہیں وہ
متوکل علی اللہ ہیں۔ یہ تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ایسے متوکلین کا بطور خاص خیال رکھیں۔
متوکل علی اللہ ہیں۔یہ تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ایسے متوکلین کا بطور خاص خیال رکھیں۔
متوکل علی اللہ ہیں۔یہ تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ایسے متوکلین کا بطور خاص خیال رکھیں۔

## وَمَنْ يِتِيوَكُلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسُبُه

## ایک هندو گیانی :

ایک ہندوگیانی ہے بنگور میں ملاقات ہوئی تواس سے حضرت قبلہ نے فرمایا کہ وہ کون سے مارگ (سلوک) پر چلنا ہے آیا ویتی ہے یا ویتی ؟ تواس نے جواب یا کہ میں ''ا ویتی ، ہوں ۔ پھر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ سنسار (مخلوقات) کی نبست کا اعتبار ہے۔ تواس نے مخلوق کی غیریت کو 'صرف ہمی ہے' کہہ کرمثال پیش کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ سیکھئے پچھ فاصلے پرایک کھیا کھڑ امعلوم ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اندھرے میں فاصلے پرایک کھیا تھ میں گاگان ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں تووہ کھمیا ہی ہے۔ ٹھیک اس طرح مخلوق جس کو وجو جی نہیں ہے وہ رحقیقت موجو ہی نہیں ہے بلکہ وجو حقیقی تو رائسل پر ماتما ہی ہو موجو نظر آتی ہے وہ تو صرف وہم ہی وہم ہے اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا

پھراگر وہی کھمباحقیقت میں چورہی نگل آیا تو مہاراتی بھلا بتاؤ تو سہی کہ اس وقت تمہاری وہمی غیریت کیا نتیجہ پیدا کر ہے گا؟ یمی نہیں کہ چوری بھی ہوگی اور نقصان اٹھانا پڑے گا اور مفت میں لٹ جاؤے۔ اس تقریر کوئ کروہ بہت خفیف ہوا اور سجدہ ریز ہوکر بولا کہ آپ مہا اُتم گیانی (عارف کامل) معلوم ہوتے ہیں۔

#### ایک انگریز:

ریل کے ایک سفر میں سکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں ایک اگریز بھی ہمسفر تھا ہوتے وقت رات میں اس نے شراب کی بوتل نکال کر پی اور حضرت قبلہ ہے کہنے لگا کہ ہم اوگ نینداور سکون کے لئے شراب استعال کرتے ہیں تا کہ شراب پی کر سکون کی نیندا آجائے ۔ حضرت قبلہ نے فر مایا کہ ہمارے Prophet پنج ہم کوسوتے وقت کی ایک عاسکھائی ہے جس کوسوتے وقت کی ایک عاسکھائی ہے جس کوسوتے وقت بڑھ کر ہم چین کی نیند سوجاتے ہیں۔ اس نے اس عاکی عبارت ریافت کی تو حضرت قبلہ نے فر مایا کہ

## ٱلَّلَهُمّ بِاسمَك آمُوتُ وَاحُىٰ

(یعنی: ائے اللہ تعالی میں تیرے نام ہے مرتا ہوں اور تیرے نام ہے زندہ ہوتا ہوں)

ہولا بتا و تو سہی جس کسی کاروزانہ یبی معمول ہوجائے کہ سونے اور جا گئے کو مرنے اور

زندہ ہونے کے مانند سمجھتا ہواور جواللہ کے نام ہے مرتا اور اس کے نام سے زندہ ہوتو بھلا اس

شخص کو سکون اور اطمینان نہ نصیب ہوگا تو اور کس کو ہو سکتا ہے بلکہ اس کا بوچھنا ہی کیا۔ اس اُفتگو

ہوہ انگریز بھڑک اُٹھا اور کہنے لگا کہ بیشک موت اور زیست کے بھیڑوں سے صرف خدا کے

نام کے ساتھ ہی سکون و نجات حاصل ہو کسی۔

#### ایک وهابی اور غیر مقلد:

تعالی ارجم الداحمین ہے تو پیر (نیود باالله)حضوری شفاعت کی کیاضرورت ہے؟

حضرت قبلہ نے فر مایا کہ اللہ رزاق ہے اور خالق ہے۔ لہذا آج ہے آپ کو کھانا حرام اور جورو کے پاس جانا حرام ہے اللہ راست آپ کو کھلائے گا اور اولا پیدا کر ےگا۔ اس پراس نے کہا کہ بیسب چیزیں ذریعہ اور وسلہ ہیں تو حضرت قبلہ نے فر مایا کہ حضور انور علیہ جوشفیح المہ نہیں تو وہ اس ارحم الد احمین لیمی ت تعالی کی رحمت کا ایک ذریعہ اور وسلہ ہیں اور اللہ نہیں تو وہ اس ارحم الد احمین کہ کریخا طب کیا گیا ہے بس ارحم الد احمین کی رحمت بھورت رحمۃ اللعالمین وسلہ بن کرشفاعت کرے گی جس کے آخضرت الد احمین کی رحمت بھورت رحمۃ اللعالمین وسلہ بن کرشفاعت کرے گی جس کے آخضرت میں فادون (اجازت یافتہ) اور مامور ہیں جیسا کہ نص قرآنی میں وار ہے مین ذالہ ذی میشنف ع عندہ الا باذنہ لیمی کون ہے جوشفاعت کرے اور اس کے پاس مگر جواس کے تھم شام میں پھر حاضر ہوتا ہوں تو حضرت نے فر مایا کہ حاضر ونا ظر تو صرف اللہ بی ہے لہذا کی کا حاضر ہونا بھی شرک کے مترا ف ہوگا اس پر وہ اور بھی خفیف ہوا۔

#### محبوب نگر کا وهابی:

جناب ابوسعیدمرزاصا حب ضلع محبوب گریس سیشن جج کے عہدہ پر ماموروکارگذار
ان کے پاس حضرت قبلہ بدوران و رتبلی قیام فرما ۔ اتفاق ہے اس زمانہ بج صاحب
موصوف کے پاس ایک شخص محر غوث سے ملنے کی غرض ہے آیا جج صاحب موصوف نے اس کا
حضرت قبلہ ہے بایں الفاظ تعارف کرایا'' حضرت قبلہ! بیشخص دہا بی ہے۔' حضرت قبلہ نے
فر مایا نہیں صاحب بی تو وہا بی نہیں بلکہ اہل حدیث معلوم ہوتے ہیں ۔ چنا نچ شخص نہ کور نے
اعتراضا کہا کہ میں وہا بی نہیں بلکہ اہل حدیث ہوں ۔ اس پر بج صاحب نے کررکہا کہ حضرت
بیدوہا بی ہے کونکہ بیشخص شفاعت کا منکر نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہیے ہے
شفاعت کے منکر ہیں تو انہوں نے کہا میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہیے کہ
شفاعت کس کے لئے ہوگی کیامومن کے لئے ہوگی یا غیرمومن کے لئے ہوگی ۔ تو جواب

ہے کہ شفاعت ایسے ایمان والوں کے لئے ہوگی جو کبائز (بڑے گناہ) کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ پھر قرآن پاک کی آیت بھی ہمارے سامنے آجاتی ہے۔

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَره وَمَنُ يَعْمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرّايَّرَ (يعنى جوزره برابر بھی نیکی کرے گاتو اسکی جزائے خیر کیصے گا اور جو ذره برابر بدی کرے گاوه اس کی سزا کیصے گا۔)

الیی صورت میں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ پھر شفاعت کی ضرورت ہی کیا ہو تکی ہے۔
اس پر حضرت قبلہ نے کہا کہ بلا ایمان کے کوئی عمل عنداللہ مقبول ہی نہیں ہوسکتا ۔ پس معلوم ہوا
کہ عمل کی مقبولیت کا مدار عقیدہ اور ایمان پر ہے اور ایمان وعقیدہ بغیر ذات رسالت مآب
علی ہے گر رست نہیں ہوسکتا ۔ پس باعث ایمان حضرت رسالت مآب علی ہی ہیں پس اگر
ایمان کے باوجو عمل میں کوتا ہی یا فروگذاشت ہو بھی جائے تو حضرت شفیح المدنیین علی ہے کی شفاعت اس کا ازالہ کرے گا ۔ لہذا شفاعت کی ضرورت اس لئے ہے اور کمی نہ کس کو مجاز شفاعت گی ضرورت اس لئے ہے اور کمی نہ کس کو مجاز شفاعت گی ضرورت اس کا ازالہ کرے گا ۔ لہذا شفاعت کی ضرورت اس لئے ہے اور کمی نہ کس کو مجاز شفاعت گی ضرورت اس کا آزالہ کرے گا۔ لہذا شفاعت کی ضرورت اس کے اور کمی نہ کس کو مجاز شفاعت گی شرورت اس کا آزالہ کرے گا۔ لہذا شفاعت کی ضرورت اس کا آزالہ کرے گا۔ لہذا شفاعت کی ضرورت اس کے اور کمی نہ کس کو مجاز شفاعت گی ازان ضروری ہے۔

پی حضورانور علی من اللہ ماذون (اجازت یافتہ) اور شفاعت کی سندر کھتے ہیں ۔
اسی ندکورہ بالا محض کا میر بھی واقعہ ہے (جواس کا خو بیان کر ہ ہے ) کہ وہ حضرت قبلہ کے مواعظا ور بیانات کوئ کر گھر جاتا اورا پی کتابوں میں ان مضامین کو تلاش کرتا ۔ مگران کتابوں میں اس منتم کا کوئی بیان نہ پاتا ۔ آخرش ایک ن وہ اپنی ساری کتابیں تا نگہ میں لا کر حضرت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جھے جیرت تو یہ ہے کہ آپ کا بیان من کر گھر جاتا ہوں اور روزاندان کتابوں میں ان مضامین کو تلاش کرتا ہوں تو ان کا کہیں پند ہی نہیں جاتا ہوں اور روزاندان کتابوں میں ان مضامین کو تلاش کرتا ہوں تو ان کا کہیں پند ہی نہیں چتا ۔ عقل سلم آپ کے بیان کو کتاب وسنت کی روشن میں تنظیم کرتی ہے تاہم میری کوشش یہی رفتی ہے گر اس طرح کا اسلوب بیان کا تصانف میں کہیں نام ونشان بھی نہیں ۔ اس پر حضرت قبلہ نے حضرت مولانا روم کا اسلوب بیان کا تصانف میں کہیں نام ونشان بھی نہیں ۔ اس پر حضرت قبلہ نے حضرت مولانا روم کا

حسب ذيل شعر ريوه يا

صد کتاب و صدورق رنارکن جان و ل راجانب لدار کن اس کوئ کتاب مال حاصل نہیں اس کوئ کرانہوں نے بھی اعتراف کیا کہ محض کتابی طور پر بین کا کمال حاصل نہیں بوسکتا بلکہ اس کے لئے استا یام بی کامل کی ضرورت ہے جواپنے علم وتربیت کے فیضان سے بین کی حقیقی روح عطافر مائے۔

# مولانا علامه حافظ محمد اسمعيل صاحب پيارم پيڻي:

جوسر حلقہ حدیث بھی ایک مرتبہ بمقام بنگلور حفرت قبلہ کے یاس تشریف لائے۔ حضرت قبلہ نے اِن وَ ٱلمَّقَلَم وَمَا يَسْطُرون كَ آيت بِرُهي حقيقت محرى كى تفصيل وتوضيح کی ۔ان حقائق کوئ کرمولانا مگ رہ گئے اور نہایت محظوظ ہوئے اور حضرت قبلہ کی بہت تعریف کرنے لگے اس کے بعد مولانا کونن تصوف کے مطالعہ کا ذوق پیدا ہوگیا اور انہوں نے تصوف کی گئی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ آخیس کتب میں مولا ناعبدالرحمٰن صاحب ککھنوی کی تصنیف " كلمة ا " " كابھى مطالعه كيا چونكه اس كتاب ميں عينيت محض كابيان بلا امتياز واعتبار غيريت مندرج ہے۔ بناء علیہ مولانا بھی عینیت محض کے قائل ہو گئے اور غیریت کی نببت صرف غیریت اعتباری کاعقیده رکھنے لگے اوبسااو قات اپنی جماعت (اہل حدیث) میں عینیت محض کے زعم میں وحدۃ الوجو کے مسئلہ کو بیان فرمایا۔اس پران کی جماعت والوں نے اپنے عقا کد ے برگشتہ بونے کاالزام لگایا چنانچہ دہ مولانا کو جب طحد د کا فر کا خطاب یے تو مولانا ہنتے۔ اس واقعہ کو انہوں نے کسی وسری ملاقات میں حضرت قبلہ سے عرض کیا تو حضور نے اپی ''طیبات غوثی'' کی ایک غزل کا حسب ذیل شعر پڑھ یا

کہتے ہیں کافر مجھے مسلم تمام کہتے ہیں کہ مسلم کافر ہوگیا جب مولانا نذکورہ بالاشعر ساتو وجد کرنے لگے اور بار باراس شعرکو پڑھ کر ذوق لینے لگے پھرآخر میں یو چھا کہ حضرت میشعر کس کا ہے؟ تو حضرت قبلہ نے ''طیبات غوثی'' کا ایک نىخەمرىمت فرماكراس كاحوالد بتايا - چنانچەمولانانے اسے خرىدلىيا اوراپ ساتھ كے گئے ـ

### تھیاسوفیکل سوسائٹی میں تقریر کی دعوت :

مسٹر حیدری جو وزیر فینانس 💎 انہوں نے حضرت قبلہ کو تھیا سوفیکل سوسائٹ واقع ہنومان ٹیکوی حیدرآبا میں تقریر کرنے کی رخواست کی ۔ہم لوگوں مسزانی بیسنٹ کی ساعت سوسائی میں مختلف ندا ہب اور مکتب خیال کے اصحاب کی تقاریر اور لکچر کرائے ہیں ۔ سوسائی نہ کورہ کے اجتماعات میں ہر مذہب کے اہل علم حضرات اور تعلیم یا فتہ طبقہ کے روثن خیال انسحاب شریک رہتے ہیں۔ان حضرات کی مجلس میں آپ کی بھی تقریر ہوجائے تو ان او گوں کواسلام اور اس کے تصوف کی حقیقی اہمیت محسوس ہو عکی ہے۔حضرت قبلہ نے کہا میں ایک بلاگ مقرر ہوں ممکن ہے کہ میرے بیان سے وسرول کے خیالات متاثر ہوکر باہمی شکرر تجی کا باعث ہوجائے اور بجائے اصلاح کے تخریب کی کوئی صورت پیدا ہوجائے۔اس پرمسٹر حیدری نے کہا منزانی بیسنٹ نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہے اور ہر مذہب کے زرین اور اہم اصولوں کو منتخب کر کے ایک نیا کتب خیال قائم کیا ہے جس کوتھیا سوفزم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ایں کا اہم مقصدیہ ہے کہ ہر مذہب وملت کے جاننے والے اس کی تھیا سفیکل سوسائی میں شریک و اخل ہو سکتے ہیں۔

چنانچراجدرام موہن رائے (بنگالی) کی طرح برہمنو سائے کے مقابل میں اس سوسائی کو بھی تفکیل یا گیا ہے ان ونوں سوسائیوں کے ہال بھی ہنو مان میکوی میں آضے سامنے واقع ہے۔ مسٹر حدری نے یہ بھی کہا کہ یہاں ہر شم کے مسلک اور ند ہب والے مقررین کو عوت کی جاتی ہواتی ہے اور تمام شرکاء سوسائی نہایت سنجیدگی سے بیان وتقاریر ساعت کرتے ہیں۔ چنا نچہ ایک تاریخ کا تعین کرتے حضرت قبلہ کو تاریخ ندکور پر تقریر کرنے کے لئے آما و کیا گیا لیکن اس میں کوئی عنوان (Topic) مقرر نہیں کیا گیا جب حضرت قبلہ نے تقریر آغاز کی تو اسے قبل خو ہی اپنا عنوان (حقل کی حقیقت' قائم فرما کربیان شروع کیا اور اس کی اس طرح تو ضیح فرماتے ہی اپنا عنوان (مقل کی حقیقت' قائم فرما کربیان شروع کیا اور اس کی اس طرح تو ضیح فرمات

ہوئے تقریرِ فرمائی کہانسان کوفلٹی اورمعقو لی حضرات عقل کی بناء پر اشراف المخلوقات تسلیم كرتے ہيں ليكن عقل صرف ما ى اشياء سے جواس كے تجربداور مشاہده ميں آتى ہے آھيں سے بحث کرتی ہے۔غیر ما ی یاغیر مرئی اشیاء کی نسبت چونکداس کا تجربداور مشاہدہ اس کو حاصل نہیں ہوتااس وجہ سے اپن جیسی غیر ما ی اشیاء مثلاً روح، خیال یاعشق اور اپنی حقیقت سے بالکل بے ببره ربتى ب تاوقتيكه ان سب اشياء ما ى وغير ما ى كاخال ت فيق ان اشياء ك حقيقت كاعلم نه عطا فرمائے وہ اپنی حقیقت سے واقف ہوسکی ہے اور نہ گراشیاء ما ی وغیر ما ی ہی کی حقیقی ے واقف ہوسکی ہے۔لہذاعقل جو پر تو صفت علم ہے جب تک علم (صحیح) سے بہرہ ور نہ ہو عقل تو کہاا ئے گی لیکن عقل سلیم نہیں کہلائی جاسکی عقل سلیم تو وہی عقل ہوسکی ہے جو حقائق عالم اورخالق عالم كي نسبت جامعيت كاعلم ركهتي هو \_مجرعقل خو اپني حقيقت كاعلم نهيس ركهتي اور نہ حقائق اشیاء کا بذاتہ علم رکھتی ہے۔ ہاں عقل کو جب خالق عقل کی طرف علم ملتا ہے تو عقل سلیم کہلاتی ہے اور وہ غور وفکر کر کے مادی وغیر مادی اشیاء کا صحح استعال کرنے مستفید ہوسکتی ہادران کی مضرتوں سے کو محفوظ کر سکتی ہے۔ایسی عقل سلیم اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں کو ہی ملق ہے جن کو بزبان مذہب پیغمبر (Prophet) کہتے ہیں۔ان کی عقل وا راک میں ایسے ایے خیالات اللہ تعالی کی طرف سے پیدا کئے جاتے ہیں جس سے وہ خو باخبر ہوکر وسرے بندوں کو بھی باخبر کرتے ہیں اور ان کی میچے رہبری Guide کرتے ہیں اس قتم کے خیال کو ند ب اسلام کی اصطلاح میں وحی ( نازل شدہ علم حق ) کہتے ہیں ۔

اس نازل شدہ علم کا پرتو عقل سلیم کہلاتی ہے اور عقل سلیم ہی امن وسلامتی کے راستہ پر چلنے کی رہبری کر کئی ہے جس سے انسانی زندگی کو مصائب اور آلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آزا کی یعنی نجات حاصل ہو تکی ہے۔ نجات کا ارومدار تو حیدالہی کے عقیدہ پر ہے۔ بلاعقیدہ تو حیدکوئی عمل خدا کے پاس مقبول نہیں ہوسکتا۔ پس علم حق کی روشنی میں عقل سلیم انسانیت کی حقیق رہبر ہو تکی ہے اور یہ عقل سلیم اللہ تعالی جو خالق کا نکات ہے اس کی طرف سے خاص خاص افرا

کو متخب کر کے ان کو عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہی حضرات تمام بی نوئ انسان کے افرا کے عقول کو عقل سلیم بنا کر سیدھا راستہ کھاتے ہیں جس کو صراط متنقیم کہتے ہیں چنانچہ آم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہوئے۔ ان کی نسبت اساء کلی کے علم کا تذکرہ ند ہب اسلام کی ند ہب کتاب قرآن میں آیا ہے اور اسی وجہ سے ان کو ملائکہ جیسے معصوم اور پاک مخلوق پر فوقیت اور شرافت عطا کی گئی چنانچہ آم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک انہیا ، علیہ السلام کی اسلام آتے رہے اور اپنے آپ نے اور کو کو کو کو کو کو کو کو کو کا کام کرت رہے اور سب سے آخر میں ایسا برگزیدہ نبی آیا جس پر نبوت کا سلساختم کر یا جاتا ہے اور سین اسلام کو کامل و کمل مین کی حیثیت سے پیش کر یا گیا ہے اب بن اسلام کے مانے والے اوگوں میں جس کمل مین کی حیثیت سے پیش کر یا گیا ہے اب بن اسلام کے مانے والے اوگوں میں جس کرگزیدہ بندوں کو منتخب کر کے موجو ہ ور میں بھیجا جاتا ہے ان کو اولیا ، اللہ کہتے ہیں۔

پیلوگ خوعقل سلیم رکھتے ہیں اور وسروں کوعقل سلیم بیدا کرنے کی تعلیم وتلقین کرتے ، **یں ۔اس مسلک کےلوگوں کوصو نی بھی کہتے ہیں اوران کے مسلک یافن کوتصوف کہتے ہیں اور** بزبان قرآن ای کو کمست سے تبیر کرتے ہیں جیسا کہ وَمَنْ یـوتَسی الْسِیکُمَةَ فَقَلُ اُوتِی **کیٹیراً انبیاءعلیدالسلامای**ٹے ساتھاللہ کی اجمالی بات یعنی کلمہ طیبہلائے جس کی تفصیل اور تو ضیح میں قرآن کے تین یارے نازل ہوئے ہیں اب اس عقل سلیم کی تعلیم وتر بیت انھیں جیسے لوگوں سے ین ( هرم) کے معیار پر پوری الرنے والی کتاب کے ذریعیتر بیت حاصل کر کے علم صحیح کا حصول ممکن ہوسکتا ہے۔اب نبوت کےعلوم کوآ سانی کتاب کی روشی میں حاصل کیا جا سکتا ہے کیکن گر مذاہب کی نازل شدہ آسانی کتب اپنی اصلیت کے ساتھ باقی نہیں رہیں۔ صرف قرآن ہی ایک الی آسانی کتاب ہے کہ جس میں الفاظاتو الفاظ رہے ،کسی زیرز برپیش کی تح یف و تبدیل کے بغیر حافظوں کے ذہن میں اور قرآن کی جلدوں میں کتا بی شکل میں محفوظ ہیں اور بالکل اپنی اصل عبارت کے ساتھ باقی وموجو ہے جس میں رنگ ونسل ،خاندانی شراف و پنچایت کومعیارانسانیت نہیں بتایا گیا ہے بلکہ اصل معیارا یمان وتقویٰ بتا یا گیا ہے۔جس سے عقل انسانی مزین ہوکر عقل سلیم کے مقام پر فائز ہوتی ہے۔ انسانیت کے لئے اعلی جو ہر انسانیت یک عقل ہیم ثابت ہو علی ہے جس کی بناء پر انسان فرشتوں پر شرافت اور بزرگ رکھتا ہے اس مجلس میں کاوس جی نامی ایک پاری عالم بھی موجو انہوں نے اعتر افا فر مایا کہ جس طرح مقرر صاحب نے عقل سلیم کے عنوان اور اس کے معیار پر روشنی ڈالی۔ اب تک اس نوعیت کی بنیا پر تقریر سننے میں نہ آئی۔ بہر حال حضرت قبلہ کا اسلوب بیان بھر ایسا کچہ پہتا کہ حاضرین جلسہ ہمہ تن گوش ہو کر از اول تا آخر تقریر سنتے رہے اور اس طرح ان کے قلوب پر اسلام اور اس کے علوم نیز اسلامی تصوف کی اہمیت واضح اور کنشین ہوئی۔

#### حرف آخر:

ان تمام وا تعات کی روشی میں قار کین کرام بطور خو حضرت قبلہ پیر ومرشد کنز ااحر فان ابوالا یقان غوث علی صاحب المعروف بغوثی شاہ رہمتہ اللہ علیہ کے مقام عالی کاراور اوصا ف حمید دکا بخوبی اندازہ قائم فرما سکتے ہیں ۔ فقیر فاکیا ئے آنخضرت کی بھلا کیا بجال کہ ایسی با کمال اور باعظمت بستی کے اوصا ف حمیدہ وا فلاص پیند یدہ کو کما حقہ سپر قلم کر سکے بقول کہ عطر آنست کہ خو بو یدنہ کہ عطار گوید' البتہ فقیر کے بنیال اور جذبہ عقیدت کی روشیٰ میں فی زمانہ جس کو قبط الرجال کے نام ہموصوم کرنازیا وموزوں ہوگانہ اس انداز کا اور نہ اس الکاکوئی وسراحض ملا اور نہ بی نظر بی آ سکا۔ جوعرفان کاخزید اور حقائی ومعارف کا فیندا پی ذات میں مخفی رکھتا ہو اور ان جو ہروں کو بغیل وغش یا علانہ باتخصیص عام وخاص عرفان وحقائی کے موتی لٹا نے اور ان جو ہروں کو بغیل وغش یا علانہ باتخصیص عام وخاص عرفان وحقائی کے موتی لٹا نے صرف کس کو کیا ملا اس سے قطع نظر کر کے خو اپنے کو فقیر وحقیر اور ظلوم وجول پائے ہوئے جب کس کو کیا ملا اس کی نظر جائزہ لیتا ہے تواس نعمت کے کلمات ذبان پر جاری ہوجاتے ہیں۔ احساس کی نظر جائزہ لیتا ہے تواس نعمت کے کلمات ذبان پر جاری ہوجاتے ہیں۔

حضرت قبلہ کی نظر کیمیاء اثر نے ذرہ کوضیاء بجشی اور قطرہ کو ریابنا یا اب تو نظر میں کوئی وسرانہیں۔ اتا ہے۔ بقول حضرت مرشدی

کوئی نظر میں اب نہیں بھاتا اپنا نقشہ جما گیا کوئی
حضرت شاہ خاموش صاحب کا یہ شعر بھی اپنا کیف برآن طاری رکھتا ہے

فیض بخشی کی ہے کیاں شان تیرے کوچہ میں
مور بن جائے سلیمال تیرے کوچہ میں
حافظ علیہ الرحمت کا یہ شعر قالا نہیں بلکہ حالا کیف آور ثابت ہوتا ہے
حافظ جناب پیرمغال جائے ولت است
من ترک خاک ہوی این رنمی کنم
حضرت مرشدی و مولائی کی آخری زمانہ کی غزل کا مقطع بھی بالکل صاق و مصد تی پاتا

کون ہے غوثی سا یوں ہوں گے بہت ہاں میاں اک مر کامل ہے یہی حاصل کلام آخر میں اس بات کوسر مایہ ناز تصور کرتا ہوں اے خاک ر گھ تو جمیں نیاز ما قربان کیک نگاہ تو عمر راز ما شراب عشق وعرفان کی می ہرآن ایک کیف پیدا کرتی ہے اور مولا ناروم کا یہ شعر شاہ باش اے عشق مو ائے ما ولے طبیب جملہ علت بائے ما

شهو یافت کااصل سرچشمه اور منبع پیش نظر ہے اس کا رہے اور اپناسر ہے فقط والسلام مع الکرام راقم الحروف الفقیر الی التدسیدوا حدیلی شاہ چشتی قاری

#### خوارق (کرامات)

ا) جاند بی مرحومه مریدنی اس نے قیام مدینه طیبه میں روضه اطهر کے قریب حضرت قبلہ کو عالم واقعہ میں یکھا۔

۲) علی بخش قوال جب بغدا کے سفر کر جارہے تو حضرت قبلہ سے اپنے جانے کے ارا ہے کو ظاہر فر مایا۔ حضرت قبلہ نے سلام عرض کرنے کے لئے ان سے فرمائش کی جب وہ وہاں پنچے تو روضہ اقدس کے پاس حضرت قبلہ کو یکھا۔

۳) پولس ایکٹن کے واقعہ سے قبل عید الفطر کے موقع پر مجد بیگم باز ار میں عید کے خطبہ سے قبل حضور نے وران تقریر فر مایا تھا کہ اب تلوار قبصنہ سے باہر تھینچ کر آگئ ہے سب لوگ رجوع إلى الله ہوجاؤتا کہ محفوظ رہو۔

۴) بولس ایکشن سے قبل حضور انور اللہ عایہ وسلم کے روضہ اطہر سے گندلا پانی زور سے جاری ہواجس میں حضور اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ بآسانی پار ہوگئے۔

4) ۲۳ رمضان المبارک کو پولس ایکشن ۱۹۴۸ء سے قبل حضور نے خواب یکھا کہ گھوڑ وں کی وضح کے ہوائی جہاز ہیں جنہوں نے شیر پرحملہ کیا ہے۔ گھوڑ ہے پر جو سوار ہیں ان کے سروں پر لال پگڑیاں ہیں ان میں سے چند نے حضور کوسلام بھی کیا اس سے بی تعبیر ملی کہ حیدرآ با شہرتو محفوظ رہ گیالیکن اطراف واکناف کے اصلاع ومقامات پولس ایکشن سے متاثر ہوں گے۔

#### ختــم شــد

## تذكرهٔ بزرگان ثلاثه (سلسلهٔ غوثیه کمالیه)

# قطب الاقطاب حضرت شيخ اكبرمحى الدين ابن عربي في المحمد الله شيادة المحمد الله شاه سيدي المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحم

☆ حضرت سيد كمال الله المعروف سيدى مجهلي واليشأة مياه الله المعروف سيد كمال الله المعروف سيدى مجهلي والمياة المعروف سيدى مجهلي والمياة المعروف ال

حضرت شیخ اکبرابن عربی مشہور تخی حاتم طائی کے فرزند صحابی رسول حضرت عبداللد الحاتمي الطائي اندليسي كواولا دے ہيں اور حضرت سيدناغوث الاعظم پيران پير دشكير كي اواا د معنوی کہلاتے ہیں اور حضرت غوث اعظم نے آپ کو گود میں لے کر آپ کے شاندار متعقبل کی بثارت دی اور دعاؤں سے نوازا۔ چنانچہ آپ توحید وتصوف کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن کی تغییر تغییر کمیرکسی جس کی ۹۰۰ جلدیں ہیں جو صرف پندرہ پاروں کی حد تک ہے اورفتو حات مکیه، فصوص الحکم، مواقع الخوم، رساله وجودیه، کبریت احمر وغیره آپ کی کتابیس بهت مشہور ہیں۔آپ کی تاریخ وفات ۱۲۴۵ءمطابق ۲۸رئیج الثانی ۱۳۸ ھے۔آپ کا مزار ملک شام كے صدر مقام دمشق كے محلّه "صالحيه" جبل قاسيون يرواقع ہے جس كوسلجوتى بادشاه نے بنوایا۔الحاج حضرت سیدی غوثی شاہ صاحب جنھیں پہلے اپنے والدالحاج حضرت سیدی کریم اللَّه شأةٌ (متوفى ١٣٣١هـم١٩١٣ء) سے بعیت وخلافت وجانشینی حاصل تھی ٢٣٢٢ سال کی عمر مبارك مين آپ كوحفزت شيخ اكبرمحى الدين ابن عراقي سے روحانی فيض بذريعة خواب حاصل جوا اسطرح (آج ہے ۸۸سال پہلے )عرس شخ اکبڑی بنیاد پڑی اور آپ ہندوستان کی سرزمین يرشيخ اكبركى تعليمات وحدة الوجود كے امام اور پیشواء بن گئے۔ ہرسال اینے والدحضرت سیدی كريم الله شاه صاحب قبلة كيوس كے ساتھ حضرت شيخ اكبرابن عرفي كاعرى بھى كياكرتے اور اس وقت آپ کے ابتداء حار خلفاء بھی تھے اس کے بعد پھرایک غیبی ہدایت پر دکن کے مشہور صوفي بزرگ مثم العارفين حضرت سيد كمال الله شاه المعروف سيدنا مجهلي والے شاہ عليه الرحمه ( مُتُوفَى ١٣٥١ ه مطابق ١٩٣٢ء ) كے دست حق پرست پر شرف بیعت وخلافت سے مشرف ہوئے پھر حضرت کے بردہ فرمانے کے بعدیہ منشائے حضرت مجھلی والے شاہ حضرت عوتی شاہ

صاحبٌ ہی آپ کے سجادہ نشین ہوئے اور تادم حیات حضرت مجھلی والے شاہ صاحب قبله گا عرس اور حضرت سيد سلطان محمود الله شاه حييني صاحب قبليُّه (متو في ١١٣١١ ههم١٨٩٣ء ) كاعرس اور حضرت شخ اکبرابن عربی گاعرس بھی ساتھ ملا کر کیا کرتے تھے۔حضرت غوثی شاہ صاحب قبلہ ً کے ۱۹۵۴ء میں پر دہ فرمانے کے بعدان کے فرزند خلیفہ و جانشین الحاج حضرت مولا ناصحوی شاہ صاحب قبليًّا بني نگراني ميں ان تين متذكره بزرگوں كاعرس ہرسال تا دم حيات ١٩٧٩ء تك کرتے رہے پھرحفرت صحوی شاہ صاحب قبلیّے کے (موجودہ قائم مقام) فرزندخلیفہ و جانشین الحاج مولا ناغوثوی شاہ ان تین متذ کرہ بزرگوں کاعرس مقرر کردہ تاریخ کے مطابق یا بندی کے ساتھ آئے مسلسل ۲۲ سال ہے اپنی گرانی میں کرتے آ رہے ہیں اوراس عرس کے علاوہ ہر سال م شوال كوحضرية سيدى غو في شاه صاحب قبليهٌ كاعرس اور ہرسال ١٨ جمادى الثاني كواپنے والد حفرت پیر صحوی شاہ علیہ الرحمہ کا عرس حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ کے نام کی شرکت کے ساتھ مناتے آرہے ہیں۔ 🛠 حضرت سیدنا سلطان محمود اللہ شاہ صاحب قبلہ کا مزار واقع تکیہ منا میاں قبرستان ،عقب دواخانہ عثانیہ م جع خلائق ہے جہاں مولا ناغوثی شاہ صاحب نے ایک صاحب خیر کے خسنِ تعاون سے اب ایک خوبصورت سنگ مرمرکی مزار کے ساتھ اس کے اطراف میں خوبصورت جالی بھی لگوادی ہے۔ 🛠 حضرت سیدی مجھلی والے شاہ رحمتہ اللہ علیہ کا مزارآ پ کی بنائی ہوئی خانقاہ سرائے الہی ،الہی چمن کا چی گوڑہ کے قبرستان میں زیارت گاہ خلائق ہے جہال اب مولانا غوثوی شاہ نے اینے ذاتی صرفہ سے گنبد کی تعمیر کی ہے۔ حضرت غوتی شاہ صاحب قبلہ کا مزار آپ کے والد کی مسجد ، مسجد کریم اللہ شاہٌ 15-6-348 بیگم بازار میں واقع ہے۔ جہاں الحاج حضرت سیدی کریم اللہ شاہ اور الحاج حضرت مولا ناصحوی شاہ صاحب قبلہ مجمی آرام فرماہیں ۔ ان تمام متذکرہ درگاہوں کے ازروئے قانون وازروئے شریعت مولا ناغوثوی شاہ ہی سجاد ہشین ہیں جن کے ذریعہ منصرف شہر حیدرآباد بلک سارا ہندوستان علم تو حید وتصوف کی فیض رسانی سے مالا مال ہور ہا ہے اور اہل سنت الجماعت کے عقائد کے پھیلاو کا صحیح معنوں میں ۔اعتدال پیندانداز میں بڑی خوبی و بیباکی سے کام انجام دیاجار ہاہے۔